



جديد ملفوظات الله محفوظات المحفوظات المحفوظات

کیم افرائی والمنا استار، نشست و برخاست میں بیان فرمود و انبیاء کرام، کی مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بیان فرمود و انبیاء کرام، اولیاء عظام کے تذکروں، عاشقان الہی ذوالاحترام کی حکایات وروایات، دین برحق ند بہ اسلام کے احکام ومسائل جن کا برنقرہ حقائق ومعانی کے عظرے معظر، ہرلفظ صبحتہ اللہ ہے رزگاہوا، ہرکلمہ شراب عشق حقیق میں ڈوبا ہوا، محطرے معظر، ہرلفظ صبحتہ اللہ ہے رزگاہوا، ہرکلمہ شراب عشق حقیق میں ڈوبا ہوا، ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، نکات تصوف اور مختلف علمی وعملی، عقلی ونعلی، معلومات و تجربات کے بیش بہا خزائن کا دفینہ ہے اور جن کا مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی پیش کر دیتا ہے۔

حضرت مولانا محمرنىبيالتاندوكي



نام كتاب ..... جديد ملفوطات بالهمام ..... محمرات في عنه بالهمام ..... محمرات في عنه سن اشاعت .... من 1 2001ء طباعت .... معلامت اقبال بريس

وبالبطاب

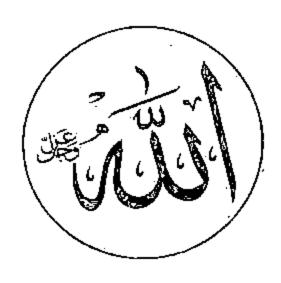

## *ملنے مکے پتے*

مکتبه رشیدید - سرکی روڈ - کوئیہ یونیورٹی بک ایجنسی خیبر بازار - پٹاور مکتبهرشید میدراجہ بازار - راولپنڈی اداره تالیفات اشرفیه پیرون بوهر گیٹ ملتان دارالاشاعت اردو بازار ـ کراچی نمبر **1** مکتبه سید احمد شهید اردو بازار ـ لا هور



# ف<sub>هرس</sub>ت مضامین "جدید صلفوظات"

|                        | 230                | <del> </del>                                                              |        |        | - <del> </del>                                              |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|
|                        | صفحت               | <del> </del>                                                              |        | صفي    | عنوان                                                       |
| - 1                    | ۲ <u>۸</u>         | بي تي شخص ' پر حصرت مولانا شاه                                            | }"     | ر<br>م | طبييوں موفيوں اور شاعروں كي صحبت                            |
| 1 "                    | •                  | بدالقادر أورمولا نااساعيل شهيدك تفتكو                                     | ا ء    |        | عرد بن ود نيوى سائح                                         |
|                        |                    | ولانا عبدالحق صاحب کانپوری کے گئے                                         |        | ,      | تشدد سے اصلاح نیس ہوتی                                      |
|                        |                    | ں بھی 'بی بی کی میحنگ' بھوتی تھی۔                                         | =   "  | . [    | ایک واعظ صاحب کی رائے حضرت                                  |
|                        | '                  | ساحب حال برعارفین ملامت نیس کرتے                                          | o.     |        | ایک واطلات سب می باره میں<br>حکیم الامت کے لباس کے باره میں |
| r                      | 9                  | تمبرمهينه كأنام كريمايس بحى آياب                                          | .   ۲, | ,      | ایک مقتدر واعظ کاغلط اعتراض<br>ایک مقتدر واعظ کاغلط اعتراض  |
| 1 "                    | - k                | مولانا محمه قاسم صاحبٌ اورمولانا فيض                                      |        | -      | - f                                                         |
| 1                      | - [                | أنحن صاحب كأآنس مكن نداق                                                  |        | 1.     | نماز میں تبلت کی غدمت<br>ماز میں تبلت کی غدمت               |
| "                      | نے ا               | ں<br>حضرت حاجی صاحبؓ سے بیعت ہو۔                                          | 1 1    |        | مولوی احم <sup>د</sup> سن صاب کانپوری کاغلبه حال            |
| 1                      |                    | مسيلية مولوي فيض الحبن صاحب كي شرائط                                      | "      |        | حضرت عاجی امداد الله صاحب قدیم                              |
| <i>ب</i> ر ا           | 1~                 | خابقاه تفائد مجون كى سددرى كالعمير كاقط                                   | 1 ,,   |        | سرة كالمسل نداق                                             |
| J m,                   |                    | ا كابر ديو بندكى شان تربيت كابرالا اعداز                                  | 1      | ت ا    | حضرت حاجی ایدادالله مهاجر کی کی کرامها                      |
| μ,                     | ر<br>ت<br><u>ت</u> | ا کا بردیو بعد ان مان دبیست مسلم الام<br>چنده کے سلسلہ میں حضرت مسلم الام | Pa     | -      | مفرت هاجی صاحب کی برکت -<br>هند سرد در درخته مگرم           |
|                        | 1                  | چیرہ کے مسلمہ بین سرت ا<br>مجد دملت کا مسلک                               | 1      | 1      | ایک مخص کی غیر مقلدی ختم ہوگئ                               |
| \ <sub>\mu\mu\mu</sub> |                    | عدومت و مست<br>عملیات س طرح شروع ہوئے                                     | "      | 1 4    | حضرت حاجی صاحب کارنگ -                                      |
| ,                      | زق [               | علیات سرح سروح ادر الله الله الله الله الله الله الله الل                 |        |        | رنگ سب ہے جدا تھا                                           |
| مانط                   |                    | املان کوب می ملات اور مداد<br>تشبه بالمتجس مجی تجسین ت                    | ۲٦     | ليس    | حضرت حاتی صاحب کے ارہ                                       |
|                        |                    |                                                                           | 11     |        | مولا نامحمرقاسم صاحب كالمقوليه                              |
| "                      |                    | قرآن وحدیث کے عدلول کے بان                                                | "      |        | دین جرمحض تمناہے کا مہیں چاتا                               |
| <i>''</i>              | اے<br>ال           | حضرت مولانا محر اجتموب ساحب کی را<br>سی سی سی سی سا                       | re.    | ندے '  | مولا ناروي كا كلام بمشيت شاعري بحي مت                       |
| "                      |                    | حضرت حكيم الامت مجدومات كياه                                              | 1      |        | حقرت مولانا اساعیل شهیدر حمد                                |
|                        | ناب                | وجلالت اورنهم وادراك كي أيك منا                                           | "      | į.     | ماية كالحريقة تبلغ شاى محلات مير                            |
|                        |                    | ——————————————————————————————————————                                    |        |        |                                                             |

عنوان عتوأن ضفرنمير مير پنجه کش خوش خط نوليس اور حفرت مناظرون ہے قلب میں ظلمت پیدا مه۳ مولا نااسمعيل شهيد كي تحرير ہونی ہے حيض كے زمانہ میں نمازوں کی قضانہیں. حفنرت مولا نامجمر يعقوب كامزاح ٥٣ 11 بلیکن روزوں کی قضا کیوں ہے؟ مصلح شیخ کے لئے فن دال ہونا ضروری ہے أس مسئله مين حفترت مولانا محمه ليغقوب حفرت حكيم الامت كالك في ام صاحب كأجواب البديبهشعر چندہ کے بارے میں حضرت مولا نامحود عَارِف كَالِدْ يَانِ يَحْيَ عَرِفَانَ مِوتَا بِ u 44 حسن صاحب د يوبندي كي نفيحت جفنرت شاه عبدالقا درصاحب كاكشف M أيك عابدوزابدمتقي وكيل كاقصه حفنرت مولا نافضل رحمن سمنج مرادآ بادئ بزركول مين بمعى ننتظم اور غيرنتظم ٣٧ برجذب كاغليرتهار دونوں طرح کے ہوتے ہیں حضرت مولا تأفضل رحمل مجنج مرادآ بادي أيك أنكريز نے حضرت شخ الهندكي 44 كى نفيحت لفٽنٹ گورز كو\_ 11 عظمت كااعتراف كيابه حضرت مولا نافضل رحمٰن مجنج مراوآ باديّ سهم ایک کافرمهمان کی خدمت، حفزت كاحرام كمائى يرغصرر ۲۷ گروبنتا آسان کین جیلہ بنامشکل ہے مولا تأد يوبندي كاقصيب " حضرت مولانا ديوبندي كاطريقها كرام دورحاضر بين طلب واخلاص كافقدان ب ۳۸ حضرت مولانا فخد ليقوب صاحب كأمير حفرت سيد احمد صاحب شهيد كاايخ 40 بہار نیور کے ایک دعوت کشدہ کو مثاركخ ہے اختلاف وانقیاد كاسبق D. حفرت عليم الامت كي بخت تنبه آموز واقعد حفرت حاجی صاحبؓ کے سلسلہ میں و سې حفرت حاجي صاحب مهاجري كوجار ايك قابل فخربات ۴۲ مسكول ميل شرح صدرتها به ایک ڈیٹ کلکٹر صاحب پرمدرسہ دیوبند حفرست حاجئ صاحب رحنته الله عليه Ü كےطالبعلم كى فوقيت كدرس منتوى كي خصوصيت. مهتتم مدرسه ديؤ بندكي أيك طالب غلم حفرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمته 44 ہے معانیٰ بہ الله عليه كافن جهاز راني ميس دخل\_

| $\sim$ |          |
|--------|----------|
|        | $\sim$   |
| ~      | $\omega$ |

|   |        | _                                     |                                                                  |           |         |                                                                     |
|---|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|   | فحتمبر | _                                     | عنوان                                                            | مغجه نمبر | ٠,      | عنوان                                                               |
|   | 01     | ·                                     | حضرت تحكيم الامت كاسب سنه يبلا                                   | ٢٠        | ,       | حضرت شاه عبدالعزيز صاحب كون                                         |
|   |        | -                                     | خواب                                                             |           |         | موسيق <u>س</u> ے واتفيت تھي ۔                                       |
| - | ٥٣     | 1                                     | حضرت تحکیم الامت مجد دملت کی ذکر                                 | ٨٨ ا      |         | حضرت مولانا محمر لیفقوب صاحبؓ نے                                    |
| 1 |        |                                       | ے فطری مناسبت۔                                                   |           | -       | رِ من كاشوق باتى ر كھنے كى جيب مثال دى                              |
| 1 | "      | ŀ                                     | ذکر کے وقت نیند کاعلاج سوائے                                     | "         | ł       | الدادالمشاق كتاب لكصنح كاكياسب تفا                                  |
| 1 |        | 1                                     | سونے کے پچھیس ۔                                                  | a         |         | حضرت مولا تأكنگوی کا حضرت حاجی                                      |
| 1 | "      | ſ                                     | حضرت مولانا شیخ محد کے وعظ میر                                   |           | Į,      | ماحبٌ ہے تعلق عقیدت نہایت                                           |
|   |        | 1                                     | اصطلامات کی کثرت ہوتی تھی۔                                       | j         | 1       | اشديد تقاب                                                          |
|   | 08     | ֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب                                      | "         | ľ       | حضرت مولانا قاسم نانوتويٌ كالحريقيه                                 |
| ł |        | 1                                     | بلاامتخان طلباء کے نمبرلکھ دیتے تھے                              |           |         | تفنيف                                                               |
| l | 11     | 12                                    | م حضرت مولانا الممعيل شهيدٌ –                                    | ۹م        | •       | حضرت مولا نا عبدالحق لکھنویؓ نے علمح                                |
| ĺ |        | 1                                     | ا برجشهایک بخشخ کهه دی <u>ا</u> -<br>ا                           |           | ١       | فدمت کے مقابلہ میں جان تک ک                                         |
|   | 4      | بن                                    | حضرت تحکیم الامت کودین اورانل و ]<br>سریاری                      |           | l       | برواه نه کی۔                                                        |
|   |        | ł                                     | ے محبت کبال ہے لمی؟<br>مقام مار مقام                             | H         |         | الله والول کے وقت میں برکت کاراز                                    |
| l | 11     | ا ا                                   | حضرت مولا نانتج محمه صاحبٌ سيخمُّل<br>تواضع كاواتغه-             | "         | ٥       | مولاناظفر حسين صاحب كاندهلوأ<br>اربرة تاريخ                         |
|   | ٥٥     | ر[                                    | ا بوات کاوانعہ۔<br>حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبٌ ۔                | ۵٠        |         | کاو قیق نصوف۔<br>زبانہ جنگ روم وروس میں حضر                         |
|   |        |                                       | معرت تولاما عمد يموب صاحب -<br>كثرت كرمياور كيفيات دجد كي حكاماء | δ.        |         | زمانه جنگ روم ورون کی صربه<br>مولانا فضل رحمٰن سمنج مراد آبادی کا د |
|   |        |                                       | مسترت ربيادر پينات دبين عاب<br>حضرت مولانا محمد يعقوب صاحبٌ      |           |         | مولایا سازی بی مراد بودن در<br>کرنے سے انکار۔                       |
|   | i      |                                       | ما حبزاده مولانا علاء الدين کي دس                                | 11        | l<br>tu | حضرت مولانا كنگويئ اور حضرت موا                                     |
|   |        |                                       | بندی اور انقال کے داقعات                                         |           |         | انوټو ک کاسفر حج۔<br>نانوټو ک کاسفر حج۔                             |
|   | ۱ ۲ د  | t y                                   | د یوبند میں طاعون کی وہاء میں مو                                 | ۵۱        |         | بزرگون کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں۔                                     |
|   | r      | •                                     | محر یعقوب کے کھر کے ۱۱۴فراد فو                                   | "         |         | جورت مولا نامحمة قاسم نا نوتو ي ك <sup>تق</sup>                     |
|   |        |                                       | بو <u>گئے</u> _                                                  |           | •       | شيري كالطيف                                                         |
|   |        |                                       |                                                                  |           |         |                                                                     |

ļ

|           |               | <u>_</u>                                                                                                           |        |                                                        |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر | Γ             | عنوان                                                                                                              | صفحةبر | عنوان                                                  |
| <i>b</i>  | <del></del> - | حفرت حاجی صاحب کے علوم کے                                                                                          | ۵٤     | دیوبندمیں ہیضہ کی وہاء کے بارے میں                     |
|           |               | سامنے علماء کی کوئی حقیقت نہتی _                                                                                   |        | مولًا نامحمہ لیعقوب نے پیش کوئی کی تھی                 |
| "         | _             | مولوی میان اصغرحسین صاحب کاایک                                                                                     | "      | حضرت مولانا محمه يعقوب سنكي انك                        |
| }         | -             | خواب_<br>مدر ز                                                                                                     |        | گرامت بعدوفات طاهر ہوئی۔                               |
| . #       | À             | حضرت مولا نا محنگونٹی کے طب سکھے                                                                                   | ۵۸     | العض بدعتو ل كي بدعقل كي أيك حكايت                     |
|           |               | کاواقعہ<br>سرم مرکز                                                                                                | \      | حضرت مولا نا گُنگوهی کی شان حق گونی                    |
| 10        | \~            | ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب نے حضرت                                                                                        | 69     | حضرت مولا نا محتفوینگ کی خانقاه بھانہ                  |
|           | '             | مولانا گنگونگ کے لئے خس العلماء کے<br>خطاب کی مخالفت کی۔                                                           |        | الجفون ہے محبت۔                                        |
| }         | \             | خصاب ن قاملت کا ۔<br>حضرت مولانا محتنگوائ حضرت حاجی                                                                | 115    | جفنرت مولا تا مختگوینگ کی مدرسه تھانه                  |
| 1 "       | - ['          | صاحبٌ کے عاشق تھے۔<br>صاحبؓ کے عاشق تھے۔                                                                           |        | میمون کے لئے دعا۔                                      |
| <br>  भ   | ,             | مولویٰ صادق الیقنین صاحب کو حضرت                                                                                   | 4.     | حضرت مولا نامجمد قاسم صاحبٌ نانوتو ی                   |
| '         |               | مولِا مَا كَنْكُوبِي كَى وصيت _                                                                                    | 1      | کے حفظ قرآن کی کرامت ۔<br>حفقہ ۔ ماجی میں میں میں شاہد |
| , ,       | ,             | حضرت مولا ناگنگوی کے مز دیک مولود                                                                                  | "      | حفترت حاجی صاحبؓ کی دعابعد شتم<br>درس مثنوی شریف۔      |
|           | -             | کی ممانعت مشروط ہے۔                                                                                                | ·      | رون مون مربیت -<br>خفنرت حاجی صاحب کادرش مثنوی         |
| ٦         | \             | حفرت حاجی صاحب کاحس طن بے                                                                                          |        | شعر۔مشنوی مولوی معنوی۔                                 |
|           | ļ             | حقال تقاله<br>معمد التعليم الدين المساحة ا |        | مست قرآن درزبان پبلوی پرشبه کاجواب                     |
|           | "             | تقنرت مولانا گنگوهی کی شان انتظام<br>کاواقعه                                                                       |        | حفرت مولانا محمرقاسم صاحبٌ نے                          |
| 1         | _             | 196 میں<br>عمرت مولانا محمر لیتقوب صاحب کے                                                                         | 1      | فرمایا تین کتابیں البیلی بیں۔                          |
| ۱         | ۸             | سرت والاہ مریشوب صاحب کے<br>ربیت وطریقت کوجمع کرنے کا ایک واقعہ                                                    |        | منتی بخبل حسین صاحب کے انتقال پر                       |
| ],        | 9             | ریات حاجی محمد عابد صاحب دیوبندگی<br>هنرت حاجی محمد عابد صاحب دیوبندگی                                             |        | حضرت حاجى صاحب كي نسبت كاظهور بوا                      |
|           | •             | ئے تعویذ کی برکت۔                                                                                                  |        | • • •                                                  |
|           | <b>/</b> /    | مرت ماجی محمد عابد صاحب کے تالع                                                                                    | > \ 40 |                                                        |
|           |               | القار                                                                                                              | ج      | مجذوب صاحب حال تضيه                                    |

.

| • |
|---|
| , |
| _ |

| ς I |            | <del></del>                              | <del>-</del> - |                                      |
|-----|------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| )   | سفحةنمبر   | عنوان                                    | صفحه بسر       | عنوان                                |
|     | 47         | حضرت مولانا اساعيل شهيد بحيين ميس        | 79             | حضرت مولانا محمرقاسم صاحب بجول       |
| -   |            | شوخ مزاج اورتيز طبيعت يتص                |                | ے اس مدال مجی کرتے تھے۔              |
|     | ۷۳         | حضرت مولانا اساعیل شہید کے بھین          | ۷.             | '' ووكان معرفت'' مين'' اقطاب ثلاثة'' |
|     |            | کیشرارت کاواقعه۔                         | }              | کی تبھی جیمینا جھٹی بھی ہوتی تھی۔    |
|     | ii         | حضرت ضامن شهيد كي جحبت كي بركت           | 11             | حضرت حافظ مخمر ضامن صاحب شهيد        |
| ĺ   |            | ے آیک نوجوان کی اصلاح ہوگئی۔             |                | کی خانقاہ میں آنے والوں ہے           |
|     | <i>y</i> / | عاشق احسانى اورعاشق ذات صفت              |                | كيا "نفتتكو موتى تحيى؟               |
| 1   |            | میں کیا فرق ہے؟                          | 11             | حضرت حافظ محمضامن صاحبٌ کی           |
| 1   | 4          | جنت میں راحت ولذت کے نصیب                |                | ظرافت -                              |
|     |            | موگی                                     | <b>∠</b> †     | حفزت عافظ محمد ضامن صاحب شهيدً       |
|     | 4,5        | حفنرت مولا نافتح محمرصاحب كي             |                | كالك صاحب كشف بزرگ سے ال             |
|     |            | حدد رجه تواشع اور نينسي گاواقعه          | •              | کے فاتحہ پڑھتے وقت نداق              |
|     | W          | حضرت مولا نا تنتج محمدٌ ضاحبٌ كَيْ مسجدٍ | A.             | ہمارے اکا برحضرات خلوت عرفیہ پسند    |
|     |            | . جائے کی دکارت                          | •              | منہیں کڑتے ہتھے۔<br>ا                |
|     | 40         | حضرت مولا نامحمر يعقوب صاحب كي           | 11             | حضرت ڪيم الامت مجد دملت پر ايک       |
|     |            | ا ليك مشهور شعر كي تشرت .                |                | وفعه زمانه طالب علمي مين فوف كاب     |
|     | W.         | جفرت میائجی ہے حفرت حافظ                 |                | معدغلبه طاری موا-                    |
|     |            | محمر ضامن شهبیدگی بیعت کاواقعه           | 11             | حضرت میانجی کے مزار پراتوار و        |
|     | "          | مولود کے بارہ میں جفترت مولانا محمہ      |                | برکارت کامشامدہ۔                     |
|     |            | قاسم صاحب گامقوله۔                       | 44             | خضرت مولا نأمخنگوی اور حضرت مولانا   |
|     | 44         | کا معظمه میں ایک مولود شریف میں          |                | تا نوبو ي كويديد دينے والول كى تاليف |
|     |            | شرکت پر حضرت مولانا گنگونگ کے            |                | قلوب كاواقعه _                       |
|     |            | انکارے حضرت حاجی صاحب ؓ نے               | ı,             | حضرت حافظ ضامن شهيد مكالي            |
| L   |            | خوشی کاا ظبهارفر مایا                    |                | بیر دمرشد ہے تعلق محبت کا دا تعد۔    |

|            |                                                                       | <u></u>  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر   | بخنوان                                                                | صفحتسر   | عنوان                                                        |
| 49         | حضرت حاجی صاحب کے ہاں کئی کی                                          | ۷٦.      | حضرت مولانا گنگونی نے فرمایا کہ جو                           |
| <b>`</b>   | عُنگایت نہیں بن جاتی تھی۔<br>عُنگایت نہیں بن جاتی تھی۔                | <br> -   | بات معترت خاجی صاحبٌ میں تھی وہ                              |
| ·//        | حفترت مولانا محمد قاسم صاحبٌ نے                                       | <u> </u> | السي مين نيشي _                                              |
|            | نواب رامپورے ملاقات ہے اٹکارکر دیا                                    | 77       | حفرت حاجن صاحب بعض اوقات                                     |
| 11         | حضرت مولانا گنگونٹی نے ایک دفعہ                                       |          | تمام رات ایک شعر کوپر به کرروتے                              |
| }          | این شاگردطلباء کی جو تیاں اٹھا کیں<br>دونہ مرام مرج ہیں سیسے علا      |          | ہوئے گزاردیتے تھے۔<br>سیسی                                   |
| "          | حفرت مولانا محنگوی سے سی نے عمل<br>تسخیر کے بارہ میں دریافت کیا       | "        | حضرت موال نا گنگوی نے حضرت                                   |
| ١,,        | میرے بارہ دن دریافت کیا<br>د الی کے ایک مجذوب کی بدوعا۔               | }        | طاجی صاحب ہے کہا کہ ذکر میں رونا<br>از یہ                    |
| ,          | حضرت عليم الأمت من باره مين                                           | ļ        | البين آتاب                                                   |
| "          | حضرت مولا نا گنگوین کی رائے۔                                          | 44       | حضرت خاجی صاحب کے بہاں زیادہ                                 |
| ,          | حضرت مولا نا گنگوی نے حضرت حکیم                                       | 1        | اہتمام اصلاح قلب کا بھا۔                                     |
|            | الامت تقانون کی شکایت سنے ہے                                          | "        | حضرت تعکیم الامت مجدِدملت"نے<br>اسان کی در اتف حوز می در ا   |
| 1          | الكاركزوياء                                                           | 1        | سلوک کی چند باتیں حضرت مولانا<br>سنگوریؓ ہے دریافت کی تعیس ۔ |
| A.         | حضرت مولانا گنگونتی کے مزاریر ایک                                     |          | حضرت مولانا محمود حسن صاحب                                   |
| _[ <u></u> | درویش نے جی ماری اور شدت ہے                                           | 42       | ديوبندي في أيك مشهور عالم ك                                  |
|            | گر میدطاری ہو گیا۔<br>حور مردارہ میں انتہاں کے اس عند                 | 1        | اعتراض كامسكت جواب ديا ـ                                     |
| \ ^r       | حصرت مولانا ہانوتو گئے کے ایک بدعتی<br>درولیش کی مہمان نوازی پر نکیر۔ | 4.4      | حصرت مولا نامحمودحسن صاحب ديوبندي                            |
|            | رروی کا جماع واری پرسیر۔<br>جعزت مولانا قاسم صاحب ؓ نانوتوی           |          | كاابيخ أيك وعظ كو دوران آمد مضامين                           |
| "          | رک روں کا مہات مب با دوں<br>کے بچین اور جوانی کے دوخواب۔              |          | عاليد دفعة تطع كردين كاواقعه                                 |
|            | حضرت مولانا نانوتویؓ کے والد کی                                       |          | حضرت حكيم الامت" مجدد ملت ك                                  |
|            | حفرت حاجی صاحب ہے شکایت                                               | 1        | حد درجه تو اصع وقناعت _<br>مرد                               |
| 1          | جعنرت مولا تأمحمة قاسم نا نوتو يُّ كَيْ أِيامٍ .                      | <u></u>  | حضرت مولا نا گنگونگ کے انتہائی ذکی<br>ار                     |
|            | رو پوشی کاوا قعہ۔                                                     | <u> </u> | الحسن ہونے کا واقعہ                                          |
|            |                                                                       |          | •                                                            |

| صفحة نمبر | عنوان                                                              | صفحتمبر | عنوان                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٧        | حضرت مولا نا گشکونگ کی دعا کااثر ۔                                 | 'ሌም     | حفرت مولانا محدقاهم صأحب كاكوچه                                                                                |
| "         | معفرت مولانا گُنگُون گااپنے ایک                                    |         | چیلان د بلی کا قیام به                                                                                         |
|           | خادم پرتوجه دینے کی برکت۔                                          | n       | حضرت مولانا محدقاتم صاحب کے                                                                                    |
| ĄĀ        | حضرت مولا نا گنگونگ کے بارہ میں                                    |         | مكالات كاكسى كونكم نبين -                                                                                      |
|           | سائمين توكل شاه صاحب كأكشف                                         | ۸۴      | كلمدطيبك بركت عداب قبردنع                                                                                      |
| "         | حصرت مولا نام تشكونتي كي شان استغنا                                | •       | ہوجائے کا قصہ۔                                                                                                 |
|           | کاواقعہ۔                                                           | . "     | حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے مرض الموت                                                                               |
| "         | حضرت مولا تا گنگوین کا حضرت مولوی                                  | -       | کے وقت نی کریم اللہ کیا گئے۔                                                                                   |
|           | يجينُ ہے گہراتعلق تھا۔                                             | 4       | الفس ہے جس قدر دوری ہے اسی قدر                                                                                 |
| 9.        | حفنرت مولانا محمد ندبيه واصل ثاندوي                                |         | قرب جن حاصل ہے۔                                                                                                |
|           | جامع ملفوطات جديده كےاشعار                                         | AS.     | حصرت مولا نا گنگونگی کا مزاج                                                                                   |
| 94        | حصه دوم ملحوظات<br>**                                              | •       | حضرت مولانا محمد قاسم صاحبٌ کی                                                                                 |
| "         | عارے بررگ تک چڑھے نہتے<br>- ا                                      |         | گلاب ہے محبت کا سبب۔<br>سرم روز برید                                                                           |
| "         | ہارے اگا ہر کامعمول کمی کی تعریف<br>سے برینہ                       | "       | حصرت مولا نا منگونگ کے انتہائی تنبع                                                                            |
|           | ساہنے کرنیکائییں ہے۔<br>مثابہ شدہ میں ک                            |         | سنت ہوئے کا واقعیہ<br>معمد معرب سے مصرف                                                                        |
| W         | مثنوی شریف کی برکت<br>حتام                                         | Ч       | حضرت مولا تأثبنگوی کوحضرت حاجی کا<br>کندرشده درمیتا                                                            |
|           | حق میں جذب اور مقبولیت ہوتی ہے۔<br>حدم میں مرسمانی نے مسام         |         | كونساشعر يبند تقا۔<br>حضرت مولانا نا نوتو ئ كاأبيك طالب                                                        |
| 94        | حضرت تھانو کی کا تعویذ دینے کا غداق<br>حد میرکب لینا جائز ہے       | ۲۸      | مصرت مولانا نا بونوی ۱۹ میک طالب<br>بیعت کی درخواست، کاجواب نه دینے                                            |
| 99        | ھد میر سب میں جاتر ہے۔<br>شرقی احکام کی حکمتیں یو چھنا مناسب       |         | بیت بی در مواست ۵ بواب نه دیے<br>پر حضرت کنگوری کا مزاج ۔                                                      |
| 11        | شری ارتفاع کا میں ہے چوں و چیران<br>جنیس شرعی احکام ہے چوں و چیران | 11      | پر سترت سویں ما مراب ہے۔<br>علماء دین کی تو بین اور طعن دنشنیع کرنے                                            |
|           | ماننا جائے<br>ماننا جائے                                           | . "     | المارورين الرين الروسي والمارين والمارين والمارين والمارين المارين المارين والمارين والمارين والمارين والمارين |
| 150       | عن ہو ہے۔<br>عنصہ کا ایک علاج                                      | u       | حضرت مولانا گنگونگ نے حضرت                                                                                     |
|           | مرتی بیرے والوں کوذلیل نہیں<br>عربی بیرھنے والوں کوذلیل نہیں       |         | مولانامحمہ لیعقوب کے یاؤں کی گرد                                                                               |
| , v       | عرب پیات مربین طور ما مان<br>سمجھنا جائے۔                          | 7       | اپنے رو مال ہے جھاڑی۔                                                                                          |

|          |                                                                             | <u>.</u>   |                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمسر | عنوان                                                                       | صختبر      | عتوان                                                                                      |
| سنهزا    | حضرت تفانویؓ نے تمام عمرتصانیف و                                            | 1          | رزق کامعاملہ بجیب ہے۔                                                                      |
|          | ا نصائح میں صرف کی ۔                                                        | 14         | حضرت بقانوي كاغرباء كيسا تهدمجت                                                            |
| ۱۱۳      | مواقع مشتبرين وبإطل كامعيار                                                 |            | وخلوص_                                                                                     |
| "        | عيدميلاد النبئ مين شركت جارك                                                | 11.        | صحت عجيب أنتت ہے۔                                                                          |
|          | بزرگون کا طریقهٔ بیس _                                                      | Jar"       | حب جاہ و مال ہری چیز ہے۔                                                                   |
| 110      | وعا يكاادب                                                                  | "          | ذلت عرض احتياج كو كيتي بين_                                                                |
| 112      | عورت كي نسبت باطني كالميك واتعه                                             | "          | اخبار کامعیاراسلای                                                                         |
| ĎА       | الله تعالى كى نياز يسندى كاليك عجيب واقعه                                   | سررا       | قبول هد بيركامعيار ـ                                                                       |
| 11.      | ا كَثْرْ عُورِتُو لِ مِينَ تَكْبِرُ بِينِ مَنْ مُوتا _                      | 1.0        | پرده امرفطری اورغیرت کا تقاضاہ                                                             |
| "        | بوڑھے بدنسیت جوانوں کے زیادہ                                                | ١٠٧        | حضرت تفانوی کاعامہ الناس کے                                                                |
| <u> </u> | خظرناک ہیں۔                                                                 | ıi         | ساتھ حسن ظن اوراہنے غلاموں کے                                                              |
| 114      | دین کے پردے میں دنیاحاصل کرنا                                               |            | ساتيرحسن تربيت كأمعامله                                                                    |
| )<br>    | مفترے۔                                                                      | .11.       | آ جكل لوگول مين ابتاع كاماده بالكل                                                         |
| 1/       | الباع في كالرّ                                                              |            | <sup>ش</sup> ېيس د ما ـ .                                                                  |
| IIA .    | انسان اپنی فکر میں پڑے دوسروں کی فکر                                        | 11-        | روز ہخوروں کے لئے ایک سبق۔                                                                 |
| . "      | للمِن شهريز ہے۔<br>مال مال مال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                 | 1/         | عطِ ق المسلمين كي اجميت حضرت تصانو يُّيَّ<br>الماعِ ق المسلمين على اجميت حضرت تصانو يُّيُّ |
|          | ندوه اورد بو بندیش فرق_<br>مقامه ریست کردیس بر برنته                        |            | ی<br>کی نظر میں ۔                                                                          |
| 119      | مختلف مدارس پرا کبراله آبادی کا تبصره<br>حضرت عبدالعزیز دباغ کاایک واقعه    | <i>j,</i>  | بررگوں کامحض قرب اصلاح اعما ل                                                              |
| 14.      | معمرت عبد استریز دباری ها یک واقعه<br>مسی کمال کی بدولت اکمل سجھنا تو جا ئز | "          | کیلئے کان نہیں۔                                                                            |
| "        | ی کمان می بدورت اس بھلیا تو جا سرا<br>پیچر افضل سمجھنا جا تر نہیں           | 111        | عقائد می <i>ں غ</i> لو کا ایک واقعہ۔                                                       |
| 11       | ہے جراب کی بھاجاتر ہیں<br>مبرافضل ہے یاشکر؟                                 | U.         | معامرین وہا بیت وسطنہ<br>آجکل اوگوں میں قناعت نہیں ہے                                      |
| خزین     | سبرا ن ہے یا سربہ<br>بزر گول کی محبت سے علوم در سید میں بھی                 | <i>u</i> . | ا جہاں تو وں میں تقسیم شیر بنی کے مفاسد<br>اختم قرآن میں تقسیم شیر بنی کے مفاسد            |
| 11.7     | بربروں میں سے موارر بیدیں می<br>اضافہ ہوتا ہے۔                              | D#         | م مران یں کا میریں کے معاملہ<br>حضرت تھانوی کا تقییحت کرنے کا                              |
| "        | عارف کا بذیان بھی عرفان ہوتا ہے۔<br>عارف کا بذیان بھی عرفان ہوتا ہے         | 171.       | سرے حاوی کا یک عرف کا کا<br>تحکیمانہ طرز۔                                                  |
|          |                                                                             |            | -27 22-                                                                                    |

| صفختمبر    | عنوان                                                   | صفىنمبر   | عنوان                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
|            | وصورت كوجهي بكا زليار                                   | HY        | مروجدر ممول سے رفع کرنے پر دہابیت                       |
| سسوا       | تصور د کیھنے کاشری تھم۔                                 |           | كاالزام_                                                |
| 7/1        | ہمارے برزرگوں میں عمق نظر اور للہیت                     | 177       | صاحب تدارک سے ظلم کی شکایت نہ                           |
|            | بہت تھی۔                                                |           | ڪرنا بھي ظلم ہے۔                                        |
| 4          | وقف کرنے کی بعض جائز شرا نظ۔                            | //        | لقظ" جور' 'کے معنیٰ یہ                                  |
| مهموا      | تاراض تونہیں زیادہ رامنی ہونے کودل                      | "         | اكثر مالدارول مين تهذيب جقيق نهيس                       |
|            | عابتا ہے۔                                               |           | موتې_                                                   |
| "          | معقولات ومنقولات کی ایک مثال                            | 114       | اوب کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں                             |
| 170        | اب محققین فی کام دی ہے                                  | <i>]!</i> | ہمارے برزرگ خلوت عرفیہ میں رہے کو                       |
| 124        | يرانى ترك كرف كالعل علائ-                               |           | پندنبیں کرتے۔                                           |
| <i>"</i> . | <u>ۋازھى باعث وجاہت ہے</u>                              | 170       | حضرت امام شافعی کا کھا ٹا کھلانے ہے                     |
| "          | شاه سعودا در نجد یون کاحسن انتظام<br>بریس               |           | ا متعلق ایک قول به<br>ا                                 |
| IMA        | نجدیوں میں تصوف کی گی۔                                  | "         | قوت بازوے کماناعار نبیں۔                                |
| ı,         | وجدیوں کے ساتھ نجدیوں کی ضرورت                          | 17.4      | بیو بول میں عدل کرنا واجب ہے                            |
|            | صوفیاءاورُلقہاء حکمائے امت ہیں<br>مرکب                  | 71        | عرفی کے ایک شعر کی تشریح                                |
| 179        | بھائی اکبرغلی صاحب کا انداز اصلاح<br>بیریہ              | 174       | عسر کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں                         |
| y          | حضرت شاه عبدالقادرُ گی ایک حکایت                        |           | ا کریا م <u>ا</u> ہے۔<br>سے مورا                        |
| 11         | مؤے مبادک کااحترام                                      | ir4       | چندے کی مصلحت ہے راہ حق جیمور ڈرینا<br>م                |
| 14-        | معجابه کی ایک کیفیت پرایک موزول شعر<br>سیز به مناطقه سر |           | المفترہے۔<br>اس کل اگر میں نہ میں ا                     |
| "          | آنخضرت علی کے ورج                                       | 1PI       | آجکل لوگ اخیاری خبروں پر شرعی                           |
|            | کرنے پرایک شعریہ<br>د اور ایک شعریہ                     |           | ا حجتوں سے زیادہ تھروسہ کرتے ہیں۔<br>امرید جہات کی سیکھ |
| الما       | نرے مولو یوں کا دل جھی نہیں روتا<br>نہیں میں میں        | i)        | عوام جن باتوں کی رعامت منہ کر علیں<br>اور کی مدور معام  |
| ii.        | رونے کے اسباب مختلف ہیں۔<br>مزید کا طور کو ک            | ļ         | اس کی اجازت دینامفنرے۔<br>اگر مدیرین خطایر اور کھرنیا   |
| 150        | الله تعالی کے طبعی محبت بھی ہوسکتی ہے<br>ز              | Imp       | لوگوں میں اصلاح طلی کا سلیقہ بھی نہیں<br>یو چھا میں ان  |
| "          | پیرال کی پرندمر بیدان می پراند                          | 4         | آجگل مسلمانوں نے طاہری شکل                              |

| صفی نمبر | (عتوان                                                     | صفحتبر | عنوان                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 100      | مین می ایراز تعلیم<br>می ایراز تعلیم                       | ساساً! | اصحاب صفہ کے قصے کی تو منبیح                              |
| ",       | عاجها مدارت<br>هراختلاف برانهیس                            | 11     | ر با کی حقیقت <u>۔</u><br>ریا کی حقیقت <u>۔</u>           |
| ۲۵۱      | ہر سان بیان<br>شخ کی تجویز کے خلاف کرنام مفریبے            | ١٣٦    | روں ہے۔<br>حلال آباد کے'' جبشریف' کے بارے                 |
| <b>j</b> | ں ن بور مے معالب رہا سرہے۔<br>تجارت میں فروغ بھی صدق ہے ہی | 1824   | بنان ہارے جبر سیس سے ہارہے ہا<br>"بن حکامت                |
| 182      | •                                                          | 11     | یں حصابت<br>آجکل کے مجتمدین کی مثال                       |
| 11       | ہوتا ہے<br>حق تعالی نارد اور مشرد کے سوا کسی کو            |        | ا بس سے جہدین کا سمان<br>ننا نوے قتل کر نیوالے کی توبہ کے |
| "        |                                                            | 145    | l -                                                       |
|          | دوزخ میں نیڈالیس کے<br>مدمور سے ایک                        | 10/1   | بارے میں چند سوالات<br>سر کف                              |
| 144      | شفاغیظ کے لئے بھی سرادیناجا تزہے                           | 164    | ایک گفن چورکی دکایت                                       |
| 4        | میں بری کے بعد کفر کے اقرار ہے<br>س                        | 10.4   | غيبت كي تعريف                                             |
|          | سنابقه امامت كأمحكم                                        | 11     | اینے آپ کو دعا کے قابل ند سمجھنا                          |
| 109      | الل بورپ کی تہذیب اور تر ریکات                             | "      | شیطانی دھوکہ ہے۔                                          |
| d.       | فلافت من حفزت كرموقف برايك                                 | "      | الله تعالی کوخدا کہنا درست ہے                             |
|          | امریک کاشھرہ ک                                             | 10.    | تعلیم عملی سنت ہے                                         |
| 17.      | لوص لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں                           | 7/     | نعت اسلام كيشكر پرشيه كاجواب                              |
|          | ا سود حلال کردو به                                         | 161    | عارفین کوقیل وقال سے انقباض ہوتا ہے                       |
| (4)      | جس کی سنت فرض سے مانع ہواہے                                | 11     | سلوک شروع کرنے سے پہلے شخ ک                               |
|          | سنت ہے روکا جائے گا۔                                       |        | خدمت میں رہنامناس ہے                                      |
| 11       | جس سے اصلاح کاتعلق ہواس سے                                 | 14r    | ایک بزرگ کاقول                                            |
|          | قبل وقال يافقهى اشكال نبيس كرنا هايئ                       | -17    | تعويذ دينے ميں ايک احتياط                                 |
| 11       | طبعی امور بدلتے نہیں۔                                      | 11     | حکومت کامتونی بنیا جائز ہے کہبیں                          |
| 14,4     | ہرصدی پرسطے زمیں کی بلندی مکن ہے                           | 100    | حضرت والا کے استغناء کا واقعہ                             |
| "        | مرینوالوں کواسینے اقارب کے نیک وبد                         | 11     | عجب وریاء کامرض محض صحبت ہے                               |
|          | كانوبية چلتا ہاس سے زيادہ تابت                             |        | النبيس جا تا _                                            |
|          | نہیں ہے۔<br>ا                                              | 100    | کیفیات و حیوانوں میں بھی ہوتی ہے                          |
| ¢        | غیرمتشابهه وازے نیند نبین آتی                              | 1/     | كيفيات روحانيداورنفسانيد من فرق                           |

| صفحتمير     | عنوان                                                                   | صفحتمبر | عنوان                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del></del> | حصرت منگوی کے انتظام اوردور                                             | 171     | موجودہ دور کے لوگوں میں حسن                                                                                    |
| '~          | سے انگری سومل سے احصام اور دور<br>انگریش کا واقعہ                       |         |                                                                                                                |
| IH A        | املایین فادانعه<br>ایک شخص کی بیبود ه فر مائش                           |         | معاشرت ہے دوری کالیک دافعہ<br>اصلہ حدید الدجہ سنگریوں کیطہ:                                                    |
| 197         |                                                                         | 1412    | اصل چیز اصلاح ہے تگر اس کی طرف<br>۔ س                                                                          |
| <i>"</i>    | کھی کوئی مرغوب چیز آبیس<br>سر عرب -                                     |         | الوجر کم ہے۔<br>ریاز د                                                                                         |
|             | ایک دموت کاواقعه<br>کرم تا میرین در | "       | منبط اوقات کو بدعت کهنا در ست نبیس                                                                             |
| 17          | ا ہے یہاں کی عورتیں نہایت اخلاص<br>ت                                    | 11      | دل ملنا تربیت کے لئے شرط ہے                                                                                    |
|             | ے پکا آل ہیں۔                                                           | //      | بیت ہے کیلے ﷺ ے مناسبت                                                                                         |
| 149         | آ جکل لوگ اصلاح سے بہت گھبراتے                                          |         | ضروری ہے                                                                                                       |
|             | <u>ب</u> ن<br>غرب                                                       | 176     | لبعض حيمونى برائيون كالمشاء سخت فتيج                                                                           |
| "           | أيك كم قهم كاواقعه                                                      |         | ہوتا ہے                                                                                                        |
| "           | ایک رئیس کے کارندے کا واقعہ                                             | 11      | عام عربوں کی ایک حکایت                                                                                         |
| 14-         | وہم کاعلاج                                                              | u       | قبرير باتھا فھا كردعانبيں مآمكنا جائے                                                                          |
| "           | حقوق طبع کی رجسٹری کرانا جائز ہے کہ                                     | 40      | معاطات میں صفائی نہ ہوئے ہے                                                                                    |
|             | ميس .                                                                   |         | با جمی تعاون میں خلل .                                                                                         |
| 71          | حقوق طبع کی رجسڑی کے بابت فتووں                                         | "       | مِ الله عن الله والمامة عن المامة |
|             | كاواقعه .                                                               |         | ایک بیوی کی بدمعاملکی کا ایک واقعه                                                                             |
| 141         | پڑوسیوں کی رعایت                                                        | ji<br>u | 1                                                                                                              |
| " -         | لفظ سر پرست کی تفسیر                                                    | "       | ا ایک طفیلی کوسنبید کاواقعه<br>مشرور در                                    |
| ier         | تواضع ہے عزت ہوتی ہے                                                    | 177     | ا خبر عمر میں سفرے معدوری کا سب<br>یہ ھیزیہ                                                                    |
| "           | ہاتھ سے کھانے کی خاسیت                                                  | "       | ایک شخص کی بے تهذین کاواقعہ                                                                                    |
| 145         | ناحن ترشوائے کی مدت کی ایک تحکمت                                        | 4       | مہمان اور دستر خوان کے چندآ داب                                                                                |
| "           | بدعت کی حقیقت                                                           | "       | درولیش لطیف المزاج توہوتے ہیں                                                                                  |
| الإلا       | حضرت والا كاطر يقيه متحان طلبه الموجوده                                 |         | النيكن بے حسنہيں ہوتے۔                                                                                         |
|             | طریق استحان طلبہ کیلئے گران ہے                                          | 144     | متہ پر مار نے کی وجہ                                                                                           |
| "           | وین بے قدری ہے حاصل نہیں ہوتا                                           | H       | أيك غلط فهمي كالزاليه                                                                                          |

| صفحتمبر    | عنوان                                   | صفخمبر | عوان                                 |
|------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 143~       | مصری لہجہ''من کم یتفنا'' کے خلاف        | 146    | مدرسدد يوبندكى سريرى كفرائض          |
|            | نہیں <u>ہ</u> ۔                         | "      | حضرت والاستنخل كاليك واقعه           |
| "          | غناء قرآن کے بارے میں ایک لطیف          | 144    | نظرید نعل اختیاری ہے اس سے بچنا      |
|            | تحق <u>ق</u> _                          |        | مجمی اختیاری ہے                      |
| IAA        | حضرت والا کی قرائت بریانی پت کے         | 144    | تمن چزیں میرے لئے ہاعث نقب           |
|            | قراء کی شحسین۔                          |        | میں یعویذ تعبیر مشورہ                |
| <b>v</b> * | قارى كى الدين صاحب كاواقعه اور          | 154    | ائيك نضول سوال كأجواب                |
| ø          | قاری عبداللہ کی کی ایک ہدایت            | 149    | جودل میں بساہوتا ہے وہی بروفت یاد    |
| 4          | قرأت واذان اورداكني سيمتعلق             |        | <u>-</u> الآآ                        |
|            | بعض باتنين                              | //:    | معنی اعتباروی کونص کامدلول کهنا      |
| למו        | ہر سنت کے بیکھی فراکفن بھی ہیں          |        | درست نبیس اور شیل کی حکایت           |
| "          | سنت رعمل سنت سمجه كري كرناجات           | ١٨٠    | وعظ میں حسب ضرورت مضامین بیان        |
|            | اگر چہائمیں دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں   |        | کرنا چاہیے                           |
| "          | تعويذ بالتي نهيس هوتا                   | "      | فقدالفقه كالهتمام                    |
| 174        | أيك عالم كےخواب كأواقعه                 | 1/     | ابل سائنس نے ماند برجانے کا انجام    |
| "          | وومختلف بإنيول كأبيك ساتحد بوزيكا واقعد | !      | نېي <u>ن</u> سوچا ـ                  |
| ,          | انسان دوسری مخلوق ہے عقل کی بناء پر     | ·#·    | حضرت والا کی آمد کے وقت خانقاہ       |
| <u> </u>   | متازیے۔                                 | ,      | امداد سيريح إحوال                    |
| "          | عقل اگردی کے تالع مدمونو بریکاروہتی ہے  | IAI    | مدرسداندادالعلوم كنظيح جنده كاممانعت |
| 144        | ایک فلسفی کالیڈروں سے خطاب              |        | کی بیبه اوراس کا فائدہ۔              |
| #          | مساوات کے سیحے معنی _                   | "      | خطیات الاحکام کے بارے میں            |
| 14.9       | شرم شریف کی ایک خاصیت                   |        | حقنرت والاكاتمنا                     |
| <i>"</i>   | للكه جارج بنجم كاواقعه                  | IAY    | حضرت عمر کی رائے کاوتی کے موافق      |
| "          | رب کی بیجان فطری ہے                     |        | ہونیکی اصل وجہ                       |

|            | <del></del>                                                              |            | ,                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| صفحةتمبر   | عنوان                                                                    | تسفحه نمبر | عنوان                                            |
| 19.4       | مکمریلو امور میں بھی اصول دین ملحوظ                                      | 1/19       | مصائب بھی اٹلال بدکی دیدے اور بھی                |
|            | رکھنا جا ہیں                                                             |            | بلندی ورجات کے لئے ہوتے ہیں ان                   |
| ۲۰۰        | دوسرا نكاح كرنيكي بعض مناسب شرائط                                        |            | دونوں کے امتحان کا ایک طریقہ                     |
| "          | خلوت اختیار کرنا بطورعال ہے اور                                          | 141        | ایک صاحب کی حفنرت والا ہے                        |
|            | رياءووسوسهرياء كافرق                                                     |            | عقيدت كاوا آنعه                                  |
| 74         | وساوس کا ملاج اس کی طرف ہے ہے                                            | 19 r       | آ جکل کی سفارش سفارش نبیس ہوتی                   |
|            | التفاتى اورذ كرالله ہے                                                   | 195        | فلسفيوں اور بزر گوں سے کلام کا فرق               |
| ۸۰۲۰       | حضرت ابی بن کعب کی حالت عشقی کاوا قعہ                                    |            | اولیا ءاللہ کے تذکرہ کا اڑ                       |
| 1.0        | ایک آیت قرآنی کائلته                                                     | //         | لبعضول كاظا براحها بوتاب اوربعضول                |
| "          | استغراق و کیفیات مقصود نیس رضائے                                         |            | کاباطن_اوراس ہے متعلقہ حکایات                    |
|            | حق مقصود ہے<br>میں متدانہ                                                | 190        | تملیک ہے پہلے مالک کاانقال ہو                    |
| <i>ii</i>  | دوخادمان قوم ہے بیعت کے متعاق<br>معام مرام مرام مرام مرام مرام مرام مرام |            | جائے تواس تم میں ورٹا مکاحق آجاتا ہے             |
|            | حضرت والا كامكالمه 1 این اصلات و                                         | "          | مصلح ہمیشہ بدنام ہی ہوتا ہے                      |
|            | تربیت کے دوران تعلقات اور عزم<br>تعلقات دونوں بی مصر ہیں                 | <i> </i>   | اَ جَكُلُ لُوكُ وِينَ كُودُ لِيلَ بَجِيعَةٍ مِين |
| <br>  r4   | عنفات دووں میں کریں<br>حضرت والا کے طریق تربیت پر ایک                    | 197        | فواجه صاحب كاايك داقعه .                         |
| '''        | رے میں جواب<br>اشکال کا جواب                                             | u          | ضعف د ماغ کی دجہ سے حفظ قرآن کی ممانعت           |
| , ,        | ۔<br>سریس سنتیں پرھنے نہ پڑھنے کے                                        | jt.        | آجکل ایک ساتھ رہنے میں بڑے                       |
|            | بارے میں ایک وضاحت<br>بارے میں ایک وضاحت                                 |            | جھڑے ہیں                                         |
| <i>(</i> / | معذور اولا و کے تفقہ کے ذمیہ دار کون                                     | 194        | مثنوی شریف کی برکت                               |
|            | کون میں؟                                                                 | "          | ایک صاحب بھال کا تول                             |
| ۲۰۷        | فتویٰ دینے میں ایک احتیاط کا بیان اور                                    | "          | حضرت والا کے والد ماجد اور بھائی                 |
|            | اس ہے متعلق ایک واقعہ                                                    |            | ا کبرعلی صاحب کے چندواقعات                       |
| //         | حضرت عا نَشَرُكا ايك علمي جواب                                           | 190        | اگر منجائش ہوتو اپنے رہنے کیلئے مکان             |
| 4.4        | ''خیرمن الف شھر'' کی تفسیر                                               |            | بنالينا عابينا                                   |

| صف نمبر    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ضفيتبر     | عنوان                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 110        | ایک خاص ترکیب ہے آدی بنانیکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.9        | لوگون کی بے تمیزی ہے حضرت والا کو               |
|            | واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | تكليف ينجني كاوجه                               |
| v          | مجدو کے لئے صاحب علم ہونا ضروری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "          | تنا نف وہدایا کے بارے میں حضرت                  |
|            | يےصاحب حکومت ہونا ضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | والا كاظرزعمل                                   |
| "          | ایک فرات کے بیان پر مھی فیصلہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲1۰        | ایک حکیم صاحب کے ہدیہ کا داقعہ                  |
|            | د بناحیاہے اس میں اکتر شلطی ہوجاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/         | محدثين برايك اعتراض كاجواب                      |
|            | ہے۔ای ذیل میں حضرت داؤہ علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11         | برزرگوں کی ہاتوں میں <u>قبل</u> دینا تھیکے تہیں |
|            | السلام كاوا قعدمع رفع اعتراض به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>111</b> | عورتون کی تربیت کا طریقه                        |
| 717        | ر مق باطنی کے انفاق پر آیت قرآنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v          | اینے ہاں آنیوالوں سے حضرت والا کا               |
|            | ے استدلال۔<br>مبتلئد از میشند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | سوال و جواب                                     |
| 414        | حق تلقی پرنابالغے ہے معالی مانٹکنے کاطریقہ<br>بعد مصریرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rır        | مسلمانون ہے محبت کی ایک علامت                   |
| YIA        | لبعض او گول کوشب بیداری ہے<br>معنی اور میں میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "          | ا یک مولوی صاحب کا دافتعه                       |
| . :        | امراض پیدا ہوجاتے ہیں<br>اگر طاعات بین ننس کوبھی لذت ہوتو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "          | قاهنى محمراعلى صاحب كاواقعه                     |
| "          | ا ترهاعات عن س و مي ندت موهويه .<br>كوني رخ كي بات نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lim,       | شرافت نسب کے اثرات پرایک انگریز                 |
|            | فول رون ف بالت بن المنطقة الم |            | کی تا ئىدى حکایت                                |
| 119<br>119 | ر رہ میں ہوں ہے۔<br>ازک رفع یدین برحدیث شریف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .//        | بے تمیز کولکھنا آجائے تودوسروں کے               |
| ',,        | ا ایک عجیب استدلال<br>ایک عجیب استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | کئے یا عمث تکلیف ہی ہے                          |
| 744        | مولوی صادق الیقین صاحب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | y          | طریق باطن میں اعتراض مفترہے                     |
|            | سلامت طبع كاواقغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tir        | دوفریق کے درمیان دونوں کی بات                   |
| "          | حفزت حاجی صاحب کے ایک مریدگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | تے بغیر فیصلنہیں کرنا جائے                      |
|            | عقیدت اور حضرت والا کی لطیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | v          | ارتداری اصل وجدا فلاس ہے مسلمانوں               |
|            | تفيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | كواياج هوكرنه بيثعنا جاسية                      |
| rrr.       | ایک قادیانی بہروپے اور حضرت والا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>y</b> : | بارش میں کی خدا تعالی ہے اعراض کی               |
|            | بصيرت كأواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | وجہ ہوتی جاری ہے                                |

| الداد<br>سے بار۔<br>حضور علقا<br>اسلام ا<br>ملوک ا<br>دونوں |
|-------------------------------------------------------------|
| سے بار۔<br>حضور علیہ<br>اسلام ا<br>ملوک ا<br>دونوں          |
| سے بار۔<br>حضور علیہ<br>اسلام ا<br>ملوک ا<br>دونوں          |
| حضوریطانی<br>اسلام اه<br>ملوک ا<br>دونون                    |
| اسلام ا<br>ملوک ا<br>دونون د                                |
| ملوک ا<br>دونون.                                            |
|                                                             |
|                                                             |
| تفييرب                                                      |
| جنثأ                                                        |
| میری                                                        |
| اصلار                                                       |
| تحقيدر                                                      |
| صاحب                                                        |
| ائك ر                                                       |
| اب لوًّ                                                     |
| اجيس,                                                       |
| الرحوا                                                      |
| جائ                                                         |
| جوسي                                                        |
| اصلاب                                                       |
| ا تجغر                                                      |
| انہیں                                                       |
| عورسا                                                       |
| ضروه                                                        |
| ין כונ                                                      |
| -                                                           |
|                                                             |

| اراد ہے تو نے پئی ارادہ کرتا رہے کا استان کی استر جوابی استان کی استر جوابی استان کی کار استان کی کار ک | 1/N      |                                         |                                              |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ال بی بی بیت کا تواب بو بلتا بی به الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفخيبر   | عنوان                                   | صفحتبر                                       | عنوان                                 |  |
| ال میں نیت کا قواب قبات ہی ہو اللہ اللہ منظیر صاحب کا ایک طالبطلہ اللہ خواب نیس کا تعداد ہو تو اللہ علیہ طالبطلہ اللہ خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444      | مولا نامحم مظهر صاحب كي حاشر جواني      |                                              | ارادے ٹوٹے پر بھی ارادہ کرتا رہے      |  |
| ادوسرے ہے دجوع برسکتا ہے لیکن اداخل کے انتخال پر جواب الاس توجہ بیش کر کا تھے۔ اس کا مطلوبہ درجہ کیا ہے؟  ایک منظو ہے درجہ کیا ہے؟  ایک منظو ہے درجہ کیا ہے؟  ایک منظو ہے درجہ کیا ہے؟  ایک منظو کی اس کے ایک اس کی کا کا دار کا اس کی کا کہ کا کہ کا کہ کا اس کی کا کہ کا اس کی کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | }        |                                         |                                              | اس میں نیت کا تواب تو ملتا ہی ہے      |  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "        | مولانا مجمد مظهر صاحب كاايك طالبعلم     |                                              | البيئ تُن من سناسبت يافائده نه موتو   |  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11       | کےاشکال پر جواب                         |                                              | 1                                     |  |
| ایک بنطقی عالم کا قصد مو معطوطات است می معطوطات است کا واقعد است می معطوطات است کا واقعد است می معطوطات است کا واقعد است می کا است در است می کا واقعد است کا کا واقعد است کا کا واقعد است کا کا کا واقعد است کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1/      |                                         |                                              | •                                     |  |
| استرقی کے خوبی انگنے پر مامون رشید استرانی کا واقعہ الدین گفتان کے احرام شریعت کا استرانی کا کھواتھ الدین گفتان کا کھواتھ الدین گفتان کا کھواتھ کا کہا کہا کہا کہ مستوب کا کھواتھ کی ایجاد کا ایجاد کا ارد کھا استرانی کی ایجاد کا ارد کھا کہا کہ کہ اور الن کی ایجاد ک | YPP.     | تفانه بعون كالك نيم شاعر كاقصه          |                                              | خشوع كامطلوبه ورجد كياهي؟             |  |
| اموان رشید کی ایک اور دکایت  اموان کی این کی محملہ کی انجاد کاراز  اموان کی این کی محملہ کی این کی محملہ  | 12.      | ائيك منطقي عالم كاقصه                   | 1 444                                        | 1                                     |  |
| امون درشید کی ایجاد کاراز الله الله کی محمل کی ایجاد کاراز الله کی محمل کی خصوصیت اوران کی ایجی الله کی محمل کی خصوصیت اوران کی ایجی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777      | ایک بدیق صوفی کے احرام شریعت            | "                                            |                                       |  |
| ای بی بی مسئل کی ایجاد کاراز " ایک مجسزیت کاخور گئی کے کیس اور ان کی ایجاد | }        | كاداقعه .                               | ļ                                            | 1                                     |  |
| اوران کی این حالت اور جہال کی حالت کی حالت کی اور جہال کی حالت کی حال | 100      | حفزت خواجه فقطب الدين كي تمنا           | "                                            | 1 ' 1                                 |  |
| اوران کی این حالت اور جہال کی حالت اور جہال کی حالت کی کر حسین عظیم آیادی کی موت کا اور جہال کی حاصر جوالی اور شیعہ بحبت اور جہال کی حاصر جوالی اور شیعہ بحبت اور جہال کی حاصر تا کل کا اور جہال کی کی تعیہ تا کہ اور تو اور کی کی تعیہ تا کہ ہوت کا جہال اور تا کل کا اور جہال کی کی تعیہ تا کہ اور تا کی کی تا کہ اور تا کی کی تعیہ تا کہ اور تا کی کی تعیہ تا کہ اور تا کی کی تعیہ تا کہ اور تا کہ کی تا کہ اور تا کہ کی تعیہ تا کہ کہ تعیہ تا کہ کی تا | "        | ایک مجسٹریٹ کاخودکشی کے کیس             | "                                            |                                       |  |
| اور جہال کی حاصر جوائی اور شیعہ مجتملاً اللہ اور جہال کی حاصر جوائی اور شیعہ مجتملاً اللہ اور جہال کی حاصر جوائی اور شیعہ مجتملاً اللہ اور جہال کی حاصر جوائی اور شیعہ مختملاً اللہ اور جہال کا ایس اللہ است کی استراہ شیار سے مناظرہ اللہ استراہ شرایعت کفرے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1                                       | rrc                                          |                                       |  |
| الله و بیازه کادلی بیانه مناظره الله و بیازه کاد و بیازه کار میانه و بیازه کادلی بیان سنت کی الله و بیازه کادلی بیان سنت کی الله و بیازه کادلی و اقعد الله الله و اقعد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 744      | مولوی مخرحسین عظیم آبادی کی موت کا      | <u> </u>                                     | 1                                     |  |
| ر بیت بین بسیرت کی ضرورت اور ۲۳۹ کلام پاک سے ند بب اہل سنت کی مردرت اور ۲۳۹ کلام پاک سے ند بب اہل سنت کی مردرت اور ایک بوت عبد رسالت کاایک واقعہ ۲۳۰ استجزاء تر بعت کفر ہے ایک حکایت شادی نہ کرنے پرایک مخص کا ظریفانہ ۱۱ مقتداء ہوئے کے لیزوں کی سند ایک جواب جواب حضرت علی کی فرانت کا کی نوانت والم کے دو ایک حدارت والے کی کیفیت ۱۱ کا واقعہ دو ایک کی کو تو تو تصاحت کا واقعہ دو ایک کی کو تو تو تصاحت کا واقعہ دو ایک کی کو تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '        | 1                                       | "                                            | 1                                     |  |
| عبدرسالت کاایک واقعہ ایک بونے کی حکایت ایک بونی کی تفییر مواطع الالہام کیلئے ہوں کی حالت کی کومطوم نہیں ہوتی ہوتی کی اللہام کیلئے ہوتی کی تفییر سواطع الالہام کیلئے کی تفییر سوائی کیلئے کی تفییر سوائی کیلئے کیلئے کی تفییر سوائی کیلئے کی تفییر سوائی کیلئے ک | ۲۲۸      |                                         | <u> </u>                                     | · · · · ·                             |  |
| ایک بونے کی حکایت استہزاء شریعت کفر ہے استہزاء شریعت کفر ہے استہزاء شریعت کفر ہے استہزاء شریعت کفر ہے استہزاء شروں کے سند استہزاء شروں کے سند کرنے پرایک شخص کا ظریفانہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | _ ·                                     | 77.9                                         | 1                                     |  |
| شادی نہ کرنے پرایک شخص کا ظریفانہ ۱/ مقداء ہونے کے لئے بروں کی سند اور بیات کا لی نہیں۔ مضرت علی اس کے دو اس ک | v        |                                         |                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
| جواب طرت علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $p_i$    | 1                                       | 1 44                                         |                                       |  |
| حضرت علی کی فہانت وعلم کے دو الک علم ربانی کاادب کرنے پرمغفرت الرام کی کیفیت الم ربانی کاادب کرنے پرمغفرت الرام کی کیفیت الم کی کیفیت کیفیت کی کیفیت کیفیت کی کیفیت کیفیت کی کیفیت کیفیت کی کی کیفیت کی کیفیت کی کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت کی کیفیت | 1 "      |                                         | "                                            | 1 - 1                                 |  |
| واقع<br>حضرت علی کی توت فصاحت کاواقعہ<br>فیضی کی تفییر سواطع الالہام کیلئے ۲۲۲ ول کی حالت کسی کومعلوم نہیں ہوتی<br>حضرت میں دھاد کی دول کی دول کی اللہ میں میں اللہ ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u> | 1 .                                     | 1                                            | i (                                   |  |
| عضرت علی کی قوت فصاحت کاواقعه ۲۲۶ کاواقعه کاواقعه کاواقعه کی تفسیر سواطع الالهام کیلئے ۲۸۸ ول کی حالت کسی کومعلوم نیس ہوتی دور کی دوراجہ کی دوراج | 1749     | 1                                       |                                              | _ 1                                   |  |
| فیضی کی تفسیر سواطع الالهام کیلئے ۲۲۸۲ ول کی حالت کسی کومعلوم نیس ہوتی الدین  | "        | · ,                                     | 1                                            | · · · · · · · · · · · · · · ·         |  |
| الإستاد كالأرباد المستراد كالأرباد المستراد المسترد المسترد المستراد المسترد المسترد المسترد المستراد المستراد المستراد المستراد |          | · 1                                     | 1                                            | افضاء توالسان السا                    |  |
| [ مقرت فيدوضا حب في دعا [ اليك أزاد طبيعت أدى كارحمت البي براعتقاد [ ٢٥١ ] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | to       | _ <b></b>                               |                                              | 1 · ·                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       | يك أزاد طبيعت آدى كارحمت اليمي براعتقاد | <u>'                                    </u> | مقرت فيدوضا حب في دعا                 |  |

|        | <del></del>                                       |         | <del></del>                             |
|--------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| صفحةبر | عنوان                                             | صفحتمبر | عنوان                                   |
| 44.    | اَیگ ظریف شخص کی حکایت                            | 101     | واراشی چراھانے اور دارتی مندانے         |
| ודץ    | ابيك دراز قامت فخض كاواقعه                        |         | واليے دو فحفصول کی حکایت                |
| "      | ایک درولیش ہے حضرت کا دلچسپ مکالمہ                | 11      | ایک مقبول بندے کا داقعہ                 |
| "      | سعادت على خان كى حاضر جوالي كاواقعه               | ror     | حضرت جنيد بغدادي كاأيك قصه              |
| 11.    | سعادت علی خان کی حاضر جواتی کا                    | 11      | حضرت منون محت كاواقعه                   |
|        | دوسراواقعه                                        | rom     | الهام كي شرعي حيثيت اورايك واقعه        |
| 777    | سعادت علی خان کی حاضر جوانی کا                    | ,       | چھوٹے قد پرایک ظریفانہ حکامت            |
|        | التيسراواقعه                                      | 400     | ہوئے خص پر جماری کی چھبتی               |
| "      | ان شاء الله خان ان شاء کی ایک                     | 11.     | حصرت ابو بكر شعشرت عمرٌ اور حضرت عليَّ  |
|        | ظريفا نه حكايت                                    |         | كاانك دُلچىپ مكالمە                     |
| "      | سعادت على خان كاايك اورقصه                        | 11      | ایک شیعی گی مبالغه آمیز تمالت کاداقعه   |
| "      | ایک ربز فیرشت اوران شاء الله خان                  | //      | حضرت على رضى الله تعالى عند كى صحيح     |
|        | انشاء كادلجيپ مكالمه                              |         | عظمت الل عنت نے ہی کی ہے                |
| 144    | ایک بخیل شخص کی حکایت                             | 101     | حصرت علی کا حصرت عمر شکی خلافت پر       |
| "      | ایک بے وقوف کی حکایت                              |         | رصامندی کاا ظہار                        |
| "      | شاہ بوعلی قلندر اور شیخ سنس الدین کے              | tac     | اميرالمومنين كى اہليه كاايك مسافره      |
|        | لطيقب سوال وجواب                                  |         | عورت کے وضع حمل میں تعاون کے            |
| የነጥ    | ایک بے وقو ف طالبعکم کا قصہ                       |         | لئے جانیکا داقعہ                        |
|        | البينه كے ایک طالبعلم كاقصہ                       | TOA     | حضرت عمر کی رعایا کی خبر آبیری کا واقعه |
| ij     | گاڑھے الفاظ بولنے والے ایک                        |         | اور حفزت شاہ ولی اللہ کا حفزت مرسکے     |
|        | طالبعلم كاقصه                                     |         | ا بارے میں قول                          |
|        | ایک رئیس زادے کی بناؤٹی گفتگو پردیباتی کاطبز      | 74.     | حفرت عمرٌ کے بارے میں حضرت              |
| מוץ    | ننتی طوا کف کا مجع                                |         | این عباس کاخواسه ۱۰<br>پیرین            |
| l I    | بے پر دگی کے نقصان کا ایک واقعہ                   | "       | ایک مخوار کا انداز تحسین _<br>من        |
| //     | میلیے کے دنیا داروں میں ہمی و میں کا تہم ہوتا تھا | 11      | ا ما مُخْفِي كَا واقعه                  |

| صفحةنمبر  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحةمير     | عنوان                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7.40      | فیضان منامی کاایک واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 744         | مولا ناجائ گی ظرافت                                                |
| ,         | مولوی ظہیرالدین صاحب کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4           | حفاظت خداوندی کاایک عجیب واقعه                                     |
| ,,        | عدل بين الزوجات دغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ראב.        | حفاظت خداوندی کاایک اور واقعه *                                    |
| 124       | ایک هانسامان کاظر یفانه جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , ,,        | ایک بهتگی کی ظرافت                                                 |
| , , ,     | بوعلی مینا کی کماب کی ایک فقره میں تر دید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "           | سرسیداحمدخان کی برد باری کا ایک قصه                                |
| "         | برق یون منطق منطق مین مراه می روید<br>مولوی محمد حسین فقیر د ہلوی کا ایک واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14</b> 4 | سرسیداحد خال کے بارے بین ایک                                       |
|           | لارفی بری بلاہے، ایک لا کچی کی دکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | غلط <sup>ون</sup> می کاازال                                        |
| 744       | بلوغت کاایک حمرت ناک واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 779         | مرسیداحمد خان کا ایک انگریز ہے برناؤ                               |
| 12.2      | مولويغو شعلى بإنى بِي كأايك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "           | مرسید کے بیٹے کا ایک انگریزے پاؤں                                  |
| "         | مريد كے امتحان لينے كااليك قضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | د پوانے کا قصہ                                                     |
| !         | ریاف اولان کی این استان کا اس | 12.         | عورتون کی فطری حیاء کا ایک واقعہ                                   |
| ΤΑΑ<br>// | بھی ہر ورزن میں سادہ جب ہے<br>ایک بھولے برزرگ کی حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "           | ہے ہیردگی ہے بیچنے میں جان دینے کا واقعہ                           |
| 1         | میں وی بررس کا جائیں۔<br>شکار طان کے اخلاص کی حکامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 741         | ایک مندورئیس کی احتقان تعزیت                                       |
| Y _ 9<br> | جو رطان ہے اعلیٰ من دھایت<br>چو ہے اور اونٹ کی ایک حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "           | ایک نواب صاحب کی جذیا تبیت کے دودا نقع<br>اقد میں سر               |
| ,,        | ایک امق شخص کی حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | تقییمت کاایک عکیمانه انداز<br>ایرینده براه                         |
| "         | أيك شخص كے احتقانه انداز گفتگو كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y21         | ایک شریف سید کا آگریز افسران سے برتاؤ<br>حضرت کے مامول صاحب کا ایک |
| 1         | بیاری کی کیفیت کے اشارہ کی تشریح کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425         | معاملہ میں ظریفانہ فیصلہ                                           |
| //        | بيوتونون كى نستى كاليك قصد اليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . "         | ایک ظریف کی دکایت                                                  |
| <i>"</i>  | بيوتوف كى حكايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .,,         | ويباتى كيمصرع برمامول كي فطريفانيكره                               |
| "         | ایک احمق کی حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | / /         | حفزت مامول کے ایک شعر کی اصلاح                                     |
| TAI       | أيك احمق كى حكايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | حسن التماس كي أيك مثال                                             |
| 11        | حفزت کی مثنوی زیرو بم پرایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۲۴         | أبك مغلوب الحياء خض كاواقعه                                        |
|           | درولیش کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140         | مولوی اسحاق صاحب کانپوری کے حفظ                                    |
| 424       | منابطه ملفوظات کے اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | قرآن کی کرامت                                                      |

#### <u>محفوظات یعنی حصه اول جدید ملفوظات</u> ملقب به

اشرف التنبيه في كمالات بعض ورثة الشفيع النبيه

بعد الحمد والصلوة وعليه بنراكي وجه تاليف مين عرض ہے كه رساله امير الروايات کے زمانہ اشاعت میں (جوایئے اکابر قریبہ کے مقامات و مقالات میں مدون کیا گیا ہے) بعض احباب (الرادبه المواوي محمد ذكريا الكاندهلوي رحمة الله عليه) في تحريك كي كه ال حضرات کی اس قتم کی اور حکایات بھی جو یاد آ جا کیں اگر منصبط ہو جا کیں تو موجب نفع ہیں مگر اس وقت تک اس تحریک برعمل نه ہو سکا جس کا زیادہ سبب سے تھا کہ مجھ کوتحریر کا وقت نہ مانا بھا اور تقریر کا کوئی طبط کرنے والا میسر نہ ہوا مگر خیال اس کا برابر رہا چانچہ میرے رسالہ تحسین دارالعلوم (جو کہ القاسم محرم ۱۳۴۷ھ میں چھیا ہے) کے ایک حاشیہ میں اس خیال کی طرف اثارہ بھی کیا گیا ہے بقولی اشارۃ الی احتمال ضبط مایتفق و زمانه میں که ۱۳۴۸ه کا آغاز ہے بعض احباب (الرادبه المولوی محمد شفیع الدیوبندی رحمة الله علیہ) نے اس کی پھرتح یک کی اور خوش حتمتی ہے بعض احباب (المراد به المولوی محمد نیسے النا ندوی رحمة الله علیه) صبط کے لئے بھی آمادہ ہو گئے وہ لکھ کر مجھے دکھلا دیتے تھے اور میں اس میں مناسب ترمیم کر ویتا تھا جس ہے وہ صورت حاصل ہوئی جو آپ کے سامنے ہے گویا اس کو امیر الروایات کاضمیمہ کہنا جائے اتنا فرق ہے کہ اس میں متون کے ساتھ اکثر اسانید بھی ہیں اور اب مجھ کو رجال یا زہیں رہے لیکن سی تھم شرعی کا مدار نہ ہوئے کے سب ے بیم مفریکی نہیں۔فالان اقول وبه اصول واجول۔

كتبه اشرف على به

#### باسمه تعالىٰ حامداً و مصلياً محفوظات

طبيبول،صوفيوں اور شاعروں كى صحبت کے دین و دینیوى نتائج

فرمایا که حضرت مولانا گنگوی رحمة الله علیه اینے سلسله کے ایک استاد سے نقل فرماتے تھے جس شخص کو دنیا کا بنانا ہواور دین سے کھوٹا ہواس کو طبیبوں کے سپر دکر دے اور جس کو دونوں سے حس کو دین کا بنانا ہواور دنیا سے کھوٹا ہواس کو صوفیہ کے سپر دکر دے اور جس کو دونوں سے کھوٹا ہواس کو شاعروں کے سپر دکر دے اس پر میں نے (یعنی حضرت مرشدی تحکیم الامت مولانا تھانوی رحمة الله علیه) عرض کیا کہ حضرت جس کو دونوں کا بنانا ہونو فرمایا کہ میا نامکن سے۔ قال العارف الروی۔

ہم خدا خواہی وہم دنیائے ووں ایں خیال است و محال است و جنوں . تشدد سے اصلاح نہیں ہوتی

فرمایا که حفرت مولانا گنگوی رحمة الله علیه ایک واعظ دہلوی کی نسبت فرماتے سنھے کہ متشدد بہت منظے ای گفری رحمة الله علیه جب محلات مولانا گنگوی رحمة الله علیه جب جج کوتشریف کے تو حضرت نے راستہ بین ایک طبیب رئیس کی دعوت قبول کر لی تو استہ بین ایک طبیب رئیس کی دعوت قبول کر لی تو استوں کی دعوت قبول کر لی حالا تکہ سب سے کر لی تو اس پر واعظ مذکور کا اعتراض تھا کہ فاسقوں کی دعوت قبول کر لی حالا تکہ سب سے زیادہ حضرت مولانا کے معتقد تھے۔

ایک واعظ صاحب کی رائے حضرت حکیم الامت کے دریع سنر کیا تھا اس وجہ فرمایا کہ آیک مرتبہ میں دیو بند گیا تھا چونکہ بہلی کے ذریع سنر کیا تھا اس وجہ سے گرو وغبار سے کپڑے میلے ہوگئے تھے آئی حالت میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمة الله علیہ کے مکان پر حاضر ہوا وہاں مولانا مسعود احمد صاحب بھی تھے اور ان کے پاس وہ واعظ صاحب بھی موجود تھے ان کو میں نے بالکل نہیں بہچانا تو انہوں نے عربی جملہ میں فرمایا (انہی کنت مشقاقا الدی ) بھر میں نے مولانا مسعود احمد صاحب سے دریافت کیا

توانہوں نے بتلایا کہ یہ فلال صاحب ہیں ہیں نے اردو میں جواب دیا اتفاق سے وہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی رحمة الله علیہ ہے بھی ملے جوالباس ذرا اچھا بہنتے عظرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی رحمة عظرت مرشدی مولانا تفانوی رحمة الله علیہ کے ان صاحب نے موازنہ شروع کیا کہ ان کا (یعنی حضرت مرشدی مولانا تفانوی رحمة الله علیہ ) جبکت الله علیہ کا باس طالبعلمانہ ہے اور وہ (یعنی مولانا احمد حسن امروہی رحمة الله علیہ ) جبکت مسنتے تھے۔

ایک متشدد واعظ کا غلط اعتراض

فرمایا کہ ایک خوش عقیدہ گر سخت واعظ دبلوی نے حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اعتراض کیا تھا کہ بیہ بدعتیوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں قصہ بیہ تھا کہ حضرت مولانا دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ مولوی محمہ اساعیل صاحب کا ندھلوی کی جو نظام الدین کے قریب ایک مسجد میں رہے تھے عیادت کے لیے تشریف کا ندھلوی کی جو نظام الدین کے قریب ایک مسجد میں رہے تھے عیادت کے لیے تشریف کے گئے تھے وہ کوئی برعتی نہ تھے البتہ بعض مجادرین ان کے پاس آ بیٹھتے تھے ان مجادروں کی مولوی صاحب کی صحبت ہے کچھ اصلاح بھی ہوگئی تھی صرف اختلاط کی وجہ سے ان واعظ صاحب نے ان کو بدعتی کہ دیا ہمارے مولانا دیو بندی بہت نرم تھے اس وجہ سے بعض لوگ حضرت مولانا خیل احمد سے بعض لوگ حضرت مولانا جمد صاحب کی حمد سے بعض لوگ

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم ہے آنگی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا بیٹس اخوا العشیوۃ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے نری سے کلام کرنا شروع کیا اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا بیٹس اخوا العشیوۃ تو آپ نے فرمایا سب سے برا وہ شخص ہے جس کی برمزاجی کے سبب لوگ اس کو چھوڑ دیں میں نے ایسا ہونا نہیں چاہا۔ نماز میں عجلت کی فدمت

فرمایا کہ غالبًا حضرت مولانا فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہتھے کہ جلال آباد میں دو تشخص مسجد میں نماز کو آتے ہتھے اور یہ شرط کر کے آتے ہتھے کہ پہلے کون نماز ختم کرے ایک شخص نے ان کے نماز پڑھنے کی یہ حالت و کیھے کر کہا معلوم ہوتا ہے قراکت وتشہد و درود شریف و تسبیحات تو گھر پڑھ آتے ہوں گے یاتی رکوئ اور سجدے یہاں آ کر کر لیتے ہوں گے۔

### مولوی احمد حسن صاحب کانپوری کا غلبہ حال

فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب کانپوری جب حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں ہینچے ہیں منتی محمد جان مرجوم کہتے تھے کہ میں نے ایک روز مولوی صاحب کو دیکھا کہ حضرت میں جوتی جو مجلس کے باہر رکھی تھی سر پر رکھ کر زار زار رور ہے ہیں۔ صاحب کو دیکھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کا اصل نداق

فرمایا که حضرت حاجی صاحب قدس سرو کا اصل مذاق محل تھا ایک شخص نے جھے
سے (بینی حضرت مرشدی مولانا تھالوی رحمۃ اللہ علیہ سے) کہا کہ حضرت حاجی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ بہت متحمل سے اور تم سخت ہو ہیں نے کہا کہ مقصود دونوں کا اصلاح ہے مگر
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابر گت سے اور ہم بابر گت نہیں ہیں ہم جب تک
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابر گت سے اور ہم بابر گت نہیں ہیں ہم جب تک
حضرت نہ کریں اصلاح کا کام نہیں چلتا اس لیے ہم حرکت سے اصلاح کرتے ہیں اور

#### حضرت حاجي انداد الله مهاجر على رحمة الله عليه كي كرامت

فرمایا کہ ایک مخص نے حضرت حاجی صاحب قدی سرہ العزیز کی برکت کی حکایت جو ان کے معاملہ میں ظاہر ہوئی تھی بچھ سے بیان کی کہ میں ایک آزاد شخص تھا نماز بھی نہ پڑھتا تھا حضرت سے بیعت کو جی جاہا حضرت سے عرض کیا کہ اعمال کی تو ہمت نہیں ہے اگر آزاد رکھا جائے تو بیعت ہوتا ہوں اور بیاتھی شرط ہے کہ ایک تو نماز نہ پڑھوں گا اور ایک ناج دیجھوں کا حضرت نے منظور فرمالیا اور بیعت کرلیا اور فرمایا کہ ایک شرط ہاری بھی ایک ناج دیجھوں کا حضرت نے منظور فرمالیا اور بیعت کرلیا اور فرمایا کہ ایک شرط ہاری بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا ذکر بتلا ویں کے اس کو کرلیا کرنا انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اس ذکر کا ان پر بیا تر ہوا کہ جب نماز کا وقت آیا تو دفعہ بدن میں خارش شروع ہوئی اب جو تدبیر بھی اس کے دفع کی کی گئی وہ بی اٹی بڑی کہیں چینیلی کا تیل مل رہے ہیں کہیں اور تدبیر کر رہے ہیں کہی اور تدبیر کر رہے ہیں گئی وہ بی اٹی بڑی گئیں جینیلی کا تیل مل رہے ہیں کہیں اور تدبیر کر رہے ہیں گئی وہ بی اٹی بڑی جی آیا کہ لاؤ شختہ ہے یہ نم ہاتھ ہی دھوؤں جب وہو ہی گئر بچھافا قد نہیں ہوا بھر جی میں آیا کہ لاؤ شختہ ہے یہ نہ ہاتھ ہی دھوؤں جب وہو ہی گئر بھو تی ان سے منہ ہاتھ ہی دھوؤں جب وہو ہی گئر بھو تی منہ ہاتھ ہی دھوؤں جب وہو ہی گئر بیان بیں جی ان سے منہ ہاتھ ہی دھوؤں جب وہو ہی گئر بیان بھی ان سے منہ ہاتھ ہی دھوؤں جب وہو ہی گئر بیان بیان بیان بیان سے منہ ہاتھ ہی دھوؤں جب وہو ہی گئر بیان بیان بیان سے منہ ہاتھ ہی دھوؤں جب وہو ہی گئر کی جو افاقہ نہیں ہوا بھر جی میں آیا کہ لاؤ شعنڈ ہے پانی سے منہ ہاتھ ہی دھوؤں جب وہو ہی ا

ہے نماز تہذہ واشراق وغیرہ سب کھے پڑھتے ہیں۔
حضرت حاتی صاحب کی برکت سے ایک شخص کی غیر مقلدی ختم ہوگئ فرمایا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بزرگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے یہ بالکل غلط ہے یہ اوگ بڑے قاعدے اور ترکیب سے نصیحت کرتے ہیں ایک غیر مقلد جو کہ بیرزادہ تھا حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت شریف ہیں آیا حضرت نے فرمایا کہ حزب البحر تمہارے بزرگوں کا معمول ہے تم اسے کیوں نہیں پڑھتے انہوں نے کو مایا کہ اس میں جو اشارات ہیں وہ بدعت ہیں حضرت نے فرمایا کہ اسارات کو چھوڑ دو وہ آق تمہارے گھر کی چیز ہے انہوں نے شروع کیا تھوڑے دنوں میں ان کی غیر سقلدی سب دور ہوگئی۔

حضرت حاجی صاحب کا رنگ بے رنگ سب سے جدا تھا

فرمایا کہ ایک مواوی صاحب جو کہ بھو پال سے جج کو گئے تھے بیان کرتے تھے در میرے ہمراہ بھو پال کے ایک غیر مقلد بھی گئے انہوں نے حضرت سے بیعت کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ میں غیر مقلدی نہ چھوڑوں گا حضرت نے فرمایا کیا مضا لقہ ہے وہاں ایس باتوں کو بوچھتے ہی نہ تھے فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کے نام میں برکت ہے سب اصلاح ہوجائے گی (اس برحضرت مرشدی تھیم الامت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں ایس برکت ہو وہاں شرائط وغیرہ کی ضرورت نہیں) گر ایک شرط ہماری ہے کہ کی غیرمقلد سے کوئی سئلہ نہ بو وہاں شرائط وغیرہ کی ضرورت نہیں) گر ایک شرط ہماری ہے کہ کی غیرمقلد سے کوئی سئلہ نہ بو وہاں شرائط وغیرہ کی ضرورت نہیں) گر ایک شرط ہماری ہے کہ کی فیرمقلد سے کوئی سئلہ نہ بو چھنا بوجنی تھے اس

کے بعد حفرت نے بیعت فرمالیا ایک دو رات کے بعد یہ اڑ ہوا کہ اس نے یک لخت آمین بالجمر اور رفع یدین چھوڑ دیا حفرت کو اطلاع کی گئ (ایسا کسی عالم کا قصہ بھی سنے میں نہ آئے گا جیسا کہ حفرت منصف ہے اس لیے اسلی نہ آئے گا جیسا کہ حفرت منصف ہے اس لیے اسلی تحقیق پر ہر مقام پر عمل فرماتے ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ قیام مولود کیسا ہے فرمایا بخصے تو بہت لطف آتا ہے (لیعنی کوئی سنت اور قربت سجھ کر نہیں کرتا ہوں) اور حضرت کو ان محوارض کا خیال نہ تھا کہ میں مقتلا ہول میرافعل سب ہوجائے گا سجھتے تھے کہ جواز ناجواز کامولوں آپ فتوی دے لیں گے ) بھلا ایسا شخص بدعی ہوسکتا ہے۔) تو حضرت نے اے کامولوں آپ فتوی دے لیں گے ) بھلا ایسا شخص بدعی ہوسکتا ہے۔) تو حضرت نے اے بلا کر فرمایا کہ اگر تبہاری رائے بدل گئ تو خیر یہ بھی سنت دہ بھی سنت اور اگر میری وجہ سے بھوڑ ا ہے تو میں ترک سنت کا وبال اپنے اور لینا نہیں جا بتا یہ رنگ تھا حضرت کا خود محضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مجھے اپنے اپنے رنگ پر سجھتے ہیں مگر میں سب سے جدا ہوں جیسے کی رنگدار ہوتل میں بائی بھر دیاجائے تو وہ پانی بھی اس رنگ کا نظر آئے لگتا ہوں جو اپنے بھی اس رنگ کا نظر آئے لگتا ہوں جو اپنی بھی اس رنگ کا نظر آئے لگتا ہوں جو اپنی بھی اس رنگ کا نظر آئے لگتا ہوں الناکہ یانی بے لون ہے وفی مثل ذالک قال العارف الروی

بر کے از ظن خود شد یار من درد رون من بخست اسرار من سرمن از ناله من دور نیست لیک چنتم و گوش راآل نور نیست در بیاید حال پخته نیج خام بس مخن کو تاه بایدو السلام

حضرت حاجی صاحب کے بارہ میں مولانا محمد قاسم صاحب کا مقولہ فرمایا کہ ایک شخص نے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحبؒ مولوی تھے فرمایا کہ مولوی گرتھے۔ ماشا اِللہ کیانفیس جواب ہے۔ دین میں محض تمنا ہے کام نہیں چلتا

فرمایا کہ جفرت حاجی صاحب رحمنہ اللہ علیہ سے ایک جمینی کے سیٹھ نے حج کی دعا کے داسطے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ایک شرط سے دعا کرسکتا ہوں اس نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس روز جہاز جدہ جانے گئے اس روز ون مجر کے لیے اپ اور اور جس روز ون مجر کے لیے اپ اور آپ مجھے پورا قابو دے و بیخ اس نے کہا کہ مجر کیا ہوگا حضرت نے فرمایا کہ اس روز تمہارا ہاتھ میکڑ کر جہاز میں سوار کردوں گا وہ تم کو جدہ پہنچا دے گا یہ خوب ہے کہ میں تو دعا کروں اور تم یہاں بیٹے کر تجارت کرو( اس میں حضرت نے صاف ظاہر فرمادیا کہ تحض تمنا سے کام نہیں چانا تمنا کے ساتھ ارادہ کو بھی کام میں لانا چاہیے جس قدر اسپنے آپ سے ہوسگتا ہے اسے عمل میں لائے باتی متم حقیق حق تبارک و تعالی ہیں) (جامع) مولانا روی کا کلام بحقیدت شاعری بھی مستند ہے

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب قدس مرہ العزیز فرماتے ہے کہ میں نے مثنوی کے بارہ میں مؤمن خال شاعری کی جارہ میں مؤمن خال شاعر سے بوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا روی کا کلام شاعری کی حیثیت سے جمت نہیں مومن خال نے کہا کہ کسی جابل کا قول ہوگا ان کا کلام شاعری کی حیثیت سے بھی متند ہے۔

حضرت مولانا اساغيل شهيدكا طريقة تبليغ شابى محلات ميس

فرمایا کہ حضرت مولانا اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں باوشاہ کی ایک عزیزہ تھی جس کا نام بی چھو تھا بری تیز مزاج تھی ان ہے کئی نے یہ کہا کہ مولانا اساعیل شہید گو وعظ کے شہید گی بی کی صحک کومنع کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلاؤ، مولانا اساعیل شہید گو وعظ کے حیلہ سے بلایا گیا۔ مولانا کو اس واقعہ کی بالگل خبر نہ تھی اور بالکل خالی الذہن تھے آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بی چھو سے کمی نے اس سے طرح لگایا ہے مولانا نے بی چھو کو اس طرح سے سلام کیا کہ اماں سلام انہوں نے کہا کہ اساعیل میں نے سا ہے کہ تم بی بی صحک سے سلام کیا کہ امان سلام انہوں نے کہا کہ اساعیل میں نے سا ہے کہ تم بی بی کی صحک ہوئے کو بی بی کی صحک کومنع کرتے ہو فرمایا اساعیل کی کیا عجال ہے جو بی بی کی صحتک کومنع کرتے بی بی بی المان خود منع کرتے ہو ہی کہا یہ کہا ہے کہ کہ بدعة ضلالة و کیل ضلالة فی الناد محدیث پڑھ کر اس پر ایک مبسوط بحث کی جس سے وہ تا تب ہوگی اور کہا کہ جمیں کیا معلوم عدیث پڑھ کر اس پر ایک مبسوط بحث کی جس سے وہ تا تب ہوگی اور کہا کہ جمیں کیا معلوم قا کہ بی بی کے کرتے تھے جب وہ بی بی نے ہی تو ان کی رضا مندی ہی کے لیا کہ جمیں کیا معلوم باراض ہوتے ہیں تو ہم کیوں کر ہیں۔

'' بی بی کی صحنک'' بر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر اور مولانا اساعیل شہید کی گفتگو فرمایا کہ بی بی می صحنک شاہ عبدالقادر رحمة الله علیه کے گھر میں بھی ہوتی تھی اس کے خاص آ داب ہیں ہے کہ کھانے والی کوئی دوخصمی نہ ہواس کو کوئی مرد ندد کیھے وغیرہ وغیرہ ا یک مرتبہ جب شاہ عبدالقادرؓ کے بہاں بی بی کی صحنک ہور ہی تھی تو مولانا اساعیل شہیدؓ پہنچے کئے مولانا نے منع فرمایا شاہ صاحب نے مولانا سے فرمایا کہ اساعیل یہ تو ایصال ثواب ہے، اس میں کیا حرج ہے مولانا نے فرمایا کہ حضرت پھراس آیہ کے کیا معنی ہیں وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشآء بن عمهم (واو اتنا ياره ٨ ركوع ٣ سورہ انعام ) اِن دونوں میں فرق کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ واقعی درست ہے ہمارا ۔ ذ بن اس طرف نہیں گیا تھا اور گھر میں عورتوں کومنع گردیا کہ خبر دار آئندہ اسکو ہرگز نہ کرنا۔ مولانا عبدالحق صاحب کانپوریؓ کے گھر میں '' لی ٹی کی صحنک'' ہوتی تھی فرمایا که مولوی عبدالحق صاحب کانپوری نسبا سید تھے رسوم کو براسیجھتے تھے نفیس کھانے یہنے نفیس سننے کے شاکل تھے۔ ایک دفعہ اینے باور جی خانہ میں گئے تو وہاں بی بی کی صحنک ہورہی تھی عورتوں نے کہا کہ پہاں مت آنا یہاں نی لی کی صحنک ہورہی ہے فرمایا که آبانی نی بین کون جاری دادی بی تو بین و ه بوتین تو جم کو بی تو گھلاتین اور بید کهه کر آب سب کا صفایا کر گئے اور عورتیں چیخی رہ گئیں۔ صاحب حال پر عارفین ملامت نہیں کرتے

فرمایا کہ مولوی تجل حسین صاحب بہار کے ایک شخص سے متنوی الیسی پڑھتے تھے کا بور میں میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تعلق رکھتے سے فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کا قوال ہوں مولانا فضل الرحمٰن صاحب کنج مراد آبادی رحمہ اللہ سے مرید سے جج کے لیے مکہ معظمہ گئے چونکہ جسج کے وقت شافعی مصلے پر فراد آبادی رحمہ اللہ سے مرید سے جج کے لیے مکہ معظمہ گئے چونکہ جسج کے وقت شافعی مصلے پر فراد الطف ہوتا ہے اکثر لوگ جبح کی نماز ای مصلے پر پڑھتے ہیں وقت بھی اچھا قراً ہ بھی طویل اس وقت ایک جتم کا لطف ہوتا ہے اور جس وقت شافعہ تو قوت پڑھے ہیں حفیہ جب کے مطاب کاری ہوئی شافعہ تو قوت پڑھ

رہے تھے انہوں نے بند نامہ کی مناجات پڑھنا شروع کی ہے

پادشاها جرم مارا ود گذار ماگنهگاریم تو آمرزگار

نہایت ذوق وشوق اور درد کے ساتھ اس کو پڑھتے رہے۔

نماز کے بعد لوگوں میں اس کا جرچا ہوا عربوں میں تو اس کا جرچا کم ہوالیکن ہند بول میں اس کا چرچا زیادہ ہوا حضرت حاجی صاحب ہے بھی اس کی شکایت ہوئی مگر مصرت چونکہ عارف تھے۔ صاحب حال پر طامت نہیں کرتے تھے کیونکہ حضرات عارفین کو لغزش کا منتا معلوم ہوتا ہے ای لئے جضرت شنتے دہے اور بنتے دہے کیونکہ نماز تو فاسد ہوئی نہتی چنا نچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر دعا اگر غیر عربی میں ہوتو حرام ہے مگر مفد صلوۃ نہیں اور جرمت اس لیے نہتی کہ مغلوب الحال تھے معذور تھے اس لیے حضرت شہم فرماتے رہے باتی زبان سے اس تفصیل کا اس لیے اظہار نہ فرمایا کہ فتنہ ہوگا (اس موقعہ پر حضرت کی جامعیت پر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔)(غ۔ آنچہ خوبال جمہد دارند تو تنبا

ستمرمہیند کا نام کریما میں بھی آیا ہے

فرمایا کہ ہمارے مولانا محمد لیفنوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ظرافت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی سمبر کا نام کریما میں بھی آیا ہے اور بیمصرع پڑھا۔ سمبرضعیفان سکین کمن

مولانا محد قاسم صاحبٌ اورمولانا فيض الحن صاحبٌ كا آبيس بيس مداق

فرمایا کہ ایک مرتبہ مواا نا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ سے مواوی فیفل الحسن صاحب جو بڑے ظریف اور سب سے بے تکلف تھے ہولے ارے اسد علی کے بیٹے (مولانا کے والد ماجد کا نام ہے با وجود خوا ندہ ہونے کے بیتی کرتے تھے) تو تو تھیتی کرتا تھے کس نے مولوی بنا دیا تیرے پاس تو دوئیل ہوتے اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تک تک بر بر کرتا ہوتا مولانا نے فررا نہایت متانت ہے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ جی ہاں

ایک تو ڈھونڈ لیا ہے ایک اور ڈھونڈوں گا پھریہی کام کیا کروں گا۔

حفرت حاجی صاحب سے بیعت ہونے کے لئے مولوی فیض الحن صاحب کی شرائط فرمایا کہ مولوی فیض الحن صاحب کی شرائط بیعت ہونے کے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے وقت بید کہا تھا کہ دو شرطوں کے ساتھ بیعت ہوتا ہوں ایک تو بیا کہ بھی نذرانہ نہ دوں گا دوسرے بیا کہ بھی خط نہ جھیجوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ شرطیں کروتو وہ بھی منظور ہیں ان کو حضرت حاجی صاحب کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ نام آنے سے دو ہے جھے دو ہے ہیں۔ قانع اور تے تھے جھزت حاجی صاحب کی تعریف میں ان کے بڑے جلے بھنے دو ہے ہیں۔ خانقاہ تھا نہ بھون کی سہ دری کی تعمیر کا قصہ

فرمایا که حضرت عاجی صاحب رحمة الله علیه نے جس دفت تھا نہ مجد بیر والی میں قیام فرمایا ہے (جہال اس دفت حضرت سیدی وسندی یخی و مرشدی وسیلة یوی و غدی حکیم الامة حضرت مولانا و اولینا مولوی شاہ محد اشرف علی صاحب مد الله ظلال فیوسیم العالی تشنگان بادهٔ محبت کوسیراب ومخور ومسرور فرمات بیں۔ نفعنا الله بطول بقاء آ

وہ سلامت رہیں ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پیچاس ہزام

الہ العالمین ان نا کارہ وارذل خلائق جامع کو ہمیشہ اس ذات قدی صفات کے۔ سایہ عاطفت میں رکھیو یہاں تک کہ \_

> نکل جائے دم ان کے قدموں کے ینچے یمی دل کی حسرت یمی آرزو ہے

(جامع)

اس وفت بہال ہے سہ دری نہ تھی کچھ قبری تھیں کچھ درخت تھے او راس جگہ ایک بزرگ بیٹھا کرتے ہے او راس جگہ ایک بزرگ بیٹھا کرتے ہے جن کا نام حسن علی شاہ تھا شاحب سائ تھے گر دنیا دار نہ تھے ہے شے شاہ تھے۔ جب حضرت یہاں تشریف لائے تو انہوں نے اتنا ادب کیا کہ خود اٹھ کر تکمیہ شاہ والایت صاحب بیں چلے گئے ۔ حالانکہ اس وقت حضرت جوان تھے اور یہ بوڑھے تھے ان

کے بطے جانے کے بعد حضرت یہاں رہنے لگے حضرت میانجیو نورمحد صاحب قدس سرہ العزيز بھی بہال تشریف الما كرتے تھے بہال أيك خاندان تھا ان كي زمين ضبط ہو گئي تھي وہ لؤگ کوشش کر رہے تھے حضرت میا بجیو رحمہ اللہ کے باس بھی وہ لوگ دِعا کے واسطے عاضر ہوئے تو حضرت میانجو رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا کہ میرے حاجی کو بیٹھنے کی تکلیف ہے یہاں ان کے لیے ایک سد دری بنادو میں دعا کروں گا انہوں سد دری بنانے کا وعدہ کرلیا وہ مقدمہ الد آباد جا کرموافق ہو گیا جس کی اطلاع ایک حاص خط ہے ہوئی انہوں نے حضرت میانجی رحمہ اللہ سے آکر تذکرہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ وعدہ بھی یاد ہے انہوں نے کہا ، کہ حضرت بوری سہ دری بنانے کی تو قوت نہیں آوھی بنادیں سے حضرت نے فرمایا بہت احیما آدشی بی سمی پھر الد آباد ہے باضابط حکم آیا تا حیات تو معاف تمہازے بعد پھر ضبط پھر أنبول نے حضرت سے آ کرعرض کیا -حضرت نے فرمایا تمہیں۔ آ دھا گیاہے میں کیا کروں حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کی ایک عجیب برکت ہے جہاں جہاں حضرت کی نسبت سے تغییریں بنی ہیں سب مخفوظ ہیں حتی کہ ہمارے جھائی نے جب اینا مرکان بنایا جس میں حضرت گاسکونی قطعہ بھی آگیاانہوں نے ایک انجینر کے نقشہ ہوایا تھا اس نے نہایت آزادی سے نقشہ بنایا مگر حصرت کے اس سکونتی حصد کی عمارت کے نوٹے کی نوبہت نہیں آئی تنج تا ہے ۔

> اگر سیمی سرا سر باد سیرد چراغ مقبلان برگز نه میرد اکابر د بوبندگی شان تربیت کا نرالا انداز

فرمایا کہ ہمارے حضرت میں شان تربیت اعلی درجہ کی تھی ایک وقت عابی محمد عابد اور اہل مدرسہ میں اختلاف ہوگیا میرا دیوبند جانا بند ہوا تو مجھے شرم آئی کہ میں دیو بند آؤں اور حضرت عاجی صاحب سے نہ ملول اگر جاجی صاحب راستہ میں مل گئے تو بھی دعا سلام تو ضرور ہوگا اس وقت خواہ تواہ تواہ نہ است ہوگی یہ سوج سمجھ کر میں حابی صاحب کی ملاقات کو گیا اور بھی جتنے بررگ خلاف ہے سب سے ملا اس پر میرے اوپر مدرسہ کے ملاقات کو گیا اور بھی جتنے بررگ خلاف ہے سب سے ملا اس پر میرے اوپر مدرسہ کے

شعلقین کاسنسر قائم ہو گیا جہاں میں جاتا ہوں میرے بیچھے بیچھے و کیھتے بھرنے ہیں کہ بیہ فلاں فلاں جگہ گئے ہیں میں نے احتیاطا ای زمانہ میں ایک جلسہ میں جس مضرت مولانا دیوبندیؓ اور مولانا حافظ احمہ صاحبؓ وغیرہ شریک تھے حضرت مولانا دیوبندیؓ ہے عرض کیا کہ حضرت حاجی محمد عابد صاحب میرے بزرگ ہیں جب میں یہاں آتا ہوں تو ان سے ملنے کا تقاضا میری طبیعت میں پیدا ہوتا ہے اگر مصلحت کے خلاف نہ ہوتو ان سے مل لیا کروں حضرت و یو بندی رحمة الله علیه نے فرمایا که ضرور ملوایے مجمع میں سے اگر کوئی ملتا رہتا ہے تو مخالفت کم ہوتی ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت دیو بندی رحمة رحمة الله عليه كي اجازت كے بعد ايك ون بھي حضرت حاجي محمد عابد سے ملنے كو جي نہيں جا ہا اگر کوئی کہے کہ یہ حضرت دیو بندی رحمة الله علیه کا تصرف ہے تو میں اس کا معتقد نہیں کیونکہ مارے حضرات کا ایسا غراق نہیں ہے بلکہ قاعدہ سے کہ الانسیان حریص فیما منع جس چیز ہے آدی کو روکا جاتا ہے تو اس کا شوق براهتا ہے۔ اور جب اجازت ویدی جاتی ہے تو شوق کم ہوجاتا ہے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلیم کو رونے کی اجازت دیدی تو پھراس ہے بھی تو یہ کرلی اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ تربیت بہت مشکل ب بزے مبصر کا کام ہے ایک شخ دو شخصوں کی تربیت کرتا ہے ایک کی اور طرح دوسرے کی اور طرح جیسے طبیب کے سامنے دومریض ہیں ایک کا اور علاج کرتا ہے اور دوسرے کا دوسری قشم کا اور راز خلوت میں بتانے کا بھی یہی ہے کہ دوسرے کوحرص نہ ہو نہ ہے کہ تعلیمات جدا جدا ہوں وہ تو یہ ہی نماز روزہ اور ذکر ہیں؟

چندہ کے سلسلہ میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت کا مسلک

فرمایا کہ چندہ کے متعلق میری مواد تا صاحب سے بہت گفتگو ہوئی میں کہتا تھا کہ خطاب خاص میں وجاہت کا وخل ہوتا ہے دینے والے کے قلب پر مانگنے والے کی وجاہت کا اثر پڑتا ہے مولانا نے فرمایا کہ ہم کیا اور ہماری وجاہت کیا اس کا کیا اثر ہوتا ہے میں نے جواب دیا آپ کی نظر میں بے شک اپنی وجاہت نہیں ہے لیکن نوگول سے پر چھتے کہ ان نے قلوب میں آپ کی کتنی وجاہت سے مولانا نے فرمایا نہیں جی بہت ویر

مُنْقَلُور ہی لیکن انہوں نے میری رائے نہ مانی اپنی رائے پر قائم رہے۔ عملیات کس طرح شروع ہوئے

فرمایا کہ مولانا شخ محمد صاحب فرماتے سے کہ ایک وفعہ میرے گھر میں چیو نے بہت کثرت سے بھیل گئے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک سورخ میں سے آرہ ہیں میں نے اس سوراخ پر بیآ ایت لکھ کررکھ دی بیا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا بحطمنکم سلیمان و جنودہ و ہم لا یشعرون۔ بس سب وہیں سوراخ میں سٹ کر رہ گئے۔ مارے حضرت نے فرمایا کہ بس مملیات ای طرح شروع ہوئے کہ جو آیت جس موقعہ کے مناسب ہوئی وہ ہی لکھ کر دے دی بس اس سے اثر ہونا شروع ہوگیا۔ اصلاح کے باب میں شدت اور حدت کا فرق

فر ما یا کہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ میں آیک مخص کو دیکھا جس کا با تجامه تخنوں سے بینچے تھا آپ نے بعد وعظ اس سے کہا کہ ذرا تھہر جاسے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے خلوت میں بٹھا کر یوں فرمایا کہ بھائی میرے اندر آیک عیب ہے کہ میرا یا نجامہ مخنوں سے بیچے ڈھلک جاتا ہے اور حدیث میں میروعیدیں آئی ہیں اور آپ اینا یا تجامہ دکھلانے کے لیے کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ خوب غور ہے دیکھنا کہ کیا واقعی میرا خیال سیجے ہے یا محض وہم ہے اس شخص نے شاہ صاحب کے یاؤں کیڑ کئے اور کہا کہ حضرت آپ کے اندر تو بیاعیب کیوں ہوتا البتہ میرے اندر ہے مگر اس طریق ہے آج تک مجھے کسی نے مسمجمایا نہیں تھا اب میں تائب ہوتا ہوں ان شاء اللہ آئندہ ایسا نہ کروں گا جارے اکابر گا ہمیشہ ہے ریہ ہی معمول رہا ہے گئی کو ذلیل نہیں سمجھتے نہایت احترام ہے اس کونفیحت کرتے ہیں تشدد نہیں کرتے اور بعض میں جو اس کا شبہ ہوتا ہے وہ حدت ہے شدت نہیں ہے صدت کے باب میں توصدیت میں آیا ہے لیس احد اولی من صاحب القرآن من القرآن في جوفه (كذاني القاصد النه) جس كي تقيقيت غيرت ب لوگ حدت اور شدت میں فرق نہیں کرتے حدت اور ہے شدت اور ہے حدت لوازم ایمان ہے ہمومن بہت غیرت مند ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی کسی کی بیوی کو چھیڑے تو غصہ آتا ہے اب اگر دیکھنے

والا رہے کہے کہ بیرتو بہت تیز مزاخ ہیں تو اس سے رہاجائے گا کہ مُبخت کچھ نہ کہنا تو بے غیرتی ہے اس لیے دیندار کو خلاف دین پر خل نہیں ہوتا۔ تشبہ بالمجسس بھی تجسس ہے

فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت نابینا ہوگئے تو میں بھی ویسے ہی چینے ہے ہوئے تو میں بھی ویسے ہی چینے سے جائے نہیں بیٹھا بلکہ جب کیا یہ کہد دیا کہ اشرف علی آیا ہے اور جب چلنے لگا تو کہد دیا کہ اشرف علی رخصت جاہتا ہے ویسے ہی چینے جاکر بیٹھنے میں تجسس کے مشابہ کی تو کہہ دیا کہ اشرف علی رخصت جاہتا ہے ویسے ہی چینے جاکر بیٹھنے میں تجسس کے مشابہ کوئی ہے تنبہ بالم متجسس ہی تجسس ہے آنے جانے کی اطلاع سے یہ فائدہ تھا کہ شابہ کوئی بات میرے سامنے فرمانا نہ جاہیں اور حضرت فرمانے لگیں۔

قرآن وحدیث کے مدلول کے بارہ میں حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب کی رائے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ قرآن و حدیث کا مداول جو بے تکلف ماہر کے ذہن میں آجائے وہ سے ہے اور اس کے بعد اپنے اہواء کی نصرت ہے۔

حضرت حکیم الامت مجدد ملت کی عظمت و جلالت اور فہم و ادراک کی ایک مثال فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت کی عظمت و جلالت الله علیہ جب مسی مسئلہ کی تقریر کوختم فرما لیتے اور کوئی دوبارہ دریافت کرتا تو فرماتے کہ اس سے (یعنی حضرت شیخی و مرشدی حکیم الامت مولانا تھانوی مظلیم العالی سے) دریافت کرلویہ سمجھ گئے ہیں (اس سے ہمارے حضرت کی عظمت و جلالت وہم و ادراک کا اندازہ بخوبی ہوسکتا ہے۔ جامع) لوگوں کو اس سے خصہ ہوتا کہ سب با تیس ہے ہما کہ ایسا نہ فرمایا کریں لوگوں کو اس سے حسد ہوتا ہے گر چونکہ یہ کہنا خلاف ادب ہم جونکہ یہ کہنا خلاف ادب ہم جونکہ ایسا نہ فرمایا کریں لوگوں کو اس سے حسد ہوتا ہے گر چونکہ یہ کہنا خلاف ادب ہمتا اس لیے عرض نہ کرسکا۔

مير پنجه کش خوش خط نوليس اور حصرت مولانا اساعيل شهيد کی تحرير

فرمایا کہ میر ویچہ کش بہت خوشخط سے اور مولانا اساعیل صاحب کھے میں مہارت ندر کھتے تھے ایک وفعہ میر ویچہ کش نے مولانا اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہتم نے لکھنا کیوں نہیں سیکھا مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جیم خود لکھا اور ایک ان سے لکھایا اور ایک ان سے لکھایا اور ان سے لکھایا اور ان سے لکھایا اور ان سے لکھا ہوں ہے اس کو بھی جیم اور پھر اپنے کیھے کو بوچھا تو انہوں نے اس کو بھی جیم بی بتلایا فرمایا کہ بس لکھنا اتنا بی کافی ہے کہ لکھا ہوا سمجھ میں آجاوے باقی فضول ہے۔ حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کا جواب

فرمایا کہ مولانا محمد لیمقوب صاحب رحمۃ الله علیہ ہے ایک خص نے میرے سامنے دریافت کیا کہ حیض کے زمانہ میں جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی تو قضا نہیں اور جو روزے قضا ہوتے ہیںان کی قضا ہے اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہے کہ اگر نہ مانو گے تو سر پر استے جو نے لکیں گے جو بال بھی نہ رہیں اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا جب تک تعلیم سادہ رہی لوگوں کے ایمان بہت قوی رہے اور جب سے بینی روشی فرمایا جب تک تعلیم سادہ رہی لوگوں کے ایمان بہت قوی رہے اور جب سے بینی روشی شروع ہوئی لوگوں کے ایمان ضعف ہوگئے ہر بات میں کم اور کیف، لوگوں کے قلوب سے خدا اور رسول کی عظمت اٹھ گئی موٹی بات ہے کہ جب ہم نے خدا کو خدا اور رسول کو رسول مان لیا تو ان کے احکام میں چون و جرائیسی۔

چندہ کے بارے میں حضرت مولانامحمودجسن صاحب دیو بندی کی نصبحت

فرمایا کے حضرت مولانا محبود حسن صاحب و یوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے ایک مدرسہ کے مہتم نے عرض کیا کہ حضرت ضرورت ہوتی ہے مدارس میں چندہ کی اور چندہ مانگئے میں ذات ہے تو کیا صورت کی جائے فرمایا غریبوں ہے ماگو کچھ ذات نہیں (وہ جو کچھ بھی دیں گے نہایت خلوص اور تواضع ہے دیں گے اور اس میں برگت بھی ہوگے۔ جائے ) اور مالدار اول تو بیچارے ننگ ہوتے ہیں پانچ سوکی آمدنی ہے اور چھ سوکا خرج ہے یہ تو رحم کے اول تو بیچارے ننگ ہوتے ہیں پانچ سوکی آمدنی ہے اور جھ سوکا خرج ہے یہ تو رحم کے قابل ہیں (اور اگر بچھ دے بھی دیا تو محصل کو ذلیل اور خود کو بڑا سجھ کر دیں گے اس میں ہے شائل ہیں (اور اگر بچھ دے بھی دیا تو محصل کو ذلیل اور خود کو بڑا سجھ کر دیں گے اس میں ہے شائع کی دیں ہے اس میں ہے شائع کی دیں ہے اس میں ہے شائع کی دیت ہے۔ جائم

ايك عابد وزامرمتنى وكيل كاقصبه

فرمایا کہ مولوی محمد صاحب وکیل الد آباد کا قصد میرے ایک دوست جو آیک مقدمہ کی پیروی میں الد آباد گئے تھے اور مولوی صاحب کو وکیل مقرر کیا تھا بیان کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ ان کے بہاں مہمان تھا میں نے ایک روز ویکھا کہ ان کے بچھوٹے چھوٹے چھوٹے بچے ہنتے کھیلتے ہے کہتے پھر تے ہیں کہ اہا جی ہمارے بہاں آج شخ ہی آئے اور اس روز کھانے میں بھی بہت در ہوگی انہوں نے سمجھا کہ شخ بی کوئی برے آ دی معلوم ہوتے ہیں ان کے لیے اچھے اشھے کھانے پک رہے ہیں ای وجہ سے کھانا آنے میں در ہوگی جب بہت در ہوگی اور کھانے کا وقت گذر گیا تو میں نے کس سے پوچھا کہ بھائی ہے ہوئی جب بہت در ہوگی اور کھانے کا وقت گذر گیا تو میں نے کس سے پوچھا کہ بھائی ہے شخ بی کون ہیں اور وہ اب تک دکھلائی بھی نہیں دیے لوگوں نے کہا کہ آج ان کے بہاں فاقہ ہے بچے ای کو شخ بی کے لقب سے یاد کر کے خوش ہور ہے ہیں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کی اوالاد میں بھی اثر ہوتا ہے گو وہ خود بزرگ نہ ہوں ہے وکیل صاحب فرمایا کہ بزرگوں کی اوالاد میں بھی اثر ہوتا ہے گو وہ خود بزرگ نہ ہوں ہے وکیل صاحب برگ زادہ شھے۔

بررگوں میں بھی منتظم اور غیر منتظم دونوں طرح کے ہوتے ہیں

فرمایا کہ بزرگ بھی نتظم اور غیر نتظم اور دنیا دار بھی منتظم اور غیر نتظم دونوں میں دونوں قسم کے ہوتے ہیں بعضوں کے بہاں انتظام ہوتا ہے بعضوں کے بہاں نہیں ہوتا۔ مولانا فضل الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ کے بہاں حساب کی کوئی یا دداشت ہی نہ تھی آیک بقال کے بہال سے سامان آتا تھا جو وہ بتلادیتا تھا وہ آپ دے دیتے تھے آپ بچھ پوچھتے ہی نہ شھے چاہے وہ کتنا ہی بتادے آپ کے وصال کے بعد آیک مجلس تعزیت میں وہ بنیا آیا اور کہا کہ میرا چھ ہزار رو بیہ کا حساب مولانا کی طرف ہے مہمانوں میں ایک راجہ صاحب بھی تھے انہوں نے تھلی جھ ہزار کی مولانا کی قر پر رکھ دی اور بنے ہے کہا کہ اگر تیری رقم دی اور بنے سے کہا کہ اگر تیری رقم دی دور جنے سے کہا کہ اگر تیری رقم دی دور جنے سے کہا کہ اگر تیری رقم دور ہوارے مولانا گنگونی رحمۃ اللہ علیہ نے جو داجب ہو اٹھالے اس نے تھلی اٹھالی اور ہمارے مولانا گنگونی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوست نامہ لکھا تو اس میں یوں لکھا ہے کہ بندہ کے ذمہ قرض نہیں ہوا کرتا ہے عالانکہ مولانا کے بہاں بھی اول اول فاتے ہوئے ہیں گر نتظم بڑے تھے۔

ایک انگریز نے حضرت شیخ الہندگی عظمت کا اعتراف کیا

فرمایا کہ حافظ احمہ صاحبؓ ہے مسٹن نے کہا تھا کہ ہمارے قلب میں بھی مولانا دیو بندگؓ کی ویسی ہی عظمت ہے، جیسے آپ کے قلب میں ہے اور جو اس تحریک میں شریک

ہو گئے ہیں تھی دوسرے کا اثر ہے۔

ایک کافرمهمان کی خدمت، حضرت مولا نا دیوبندگ کا قصه

فرمایا کہ مولوی محمود صاحب رامپورٹی کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور ایک ہندو مخصل دیو ہند میں کسی کام کو گئے میں حضرت مولانا دیو ہندگی کے جہاں مہمان ہوا اور وہ ہندو بھی اپنے بھائیوں کے گھر کھا پی کر میرے پاس آگیا کہ میں بھی یہاں مہمان ہوا اور وہ ہندو بھی اپنی دے وی گئی جب سب سو گئے رات کو میں نے ویکھا کہ مولانا زنانہ میں کہ وایک چار پائی دے وی گئی جب سب سو گئے رات کو میں نے ویکھا کہ مولانا زنانہ میں سے تشریف لائے میں لیٹا رہا اور یہ بھتا تھا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گے تو میں امداد دے دوں گا ورنہ خواہ کؤاہ اپنے جاگئے کا اظہار کر کئے کیوں پریشان کروں میں نے دیکھا کہ مولانا اس ہندو کی طرف بو ھے اور اس کی چار پائی پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دیانا شروع کے وہ خرائے لے کر خوب سوتا رہا مولوی محبود صاحب اٹھے اور بر کہا کہ جھڑت آپ تکیف نہ کریں میں دہا دوں گا مولانا نے فرمایا گئی تو جاگر سوڈ یہ میرا مہمان ہے میں بی اس خدمت کو انجام دوں گا مولانا نے فرمایا گئی اور مولانا آس ہندو کے پاؤں وہائے رہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مولانا میں تواضع وہمان نوازی کی خاص شان تھی حضرت مولانا ویو بندگی کی تواضع وہمان نوازی کی خاص شان تھی حضرت مولانا ویو بندگی کی تواضع وہمان نوازی کی خاص شان تھی حضرت مولانا ویو بندگی کی تواضع وہمان نوازی

فرایا کہ دیوبند کے بڑے جلسہ کے زمانہ میں آیک شخص نے مدرسہ میں گھوڑا دیا تھا مولانا نے اس کو آیک مقام پر بھیج دیا تھا کہ اس کوفروخت کردیں اس مقام ہے آیک شخص اس گھوڑے کے متعلق آیک خط لایا تھا ایس زمانہ میں جلسہ کا اجتمام ہور ہاتھا مہتم صاحب نے خط کا جواب دے کراس کورخصت کردیا مولانا دیوبندی نے مہتم صاحب سے پوچھا کہ اس خط کے لانے والے کو کھانا بھی کھلایا تھا مہتم صاحب نے کہا کہ حضرت کھانا تو جوم اشغال میں نہیں کھلایا جب دے دیے ہیں کہ کچھ لے کر کھا لے گا فرمایا کافی نہیں تو جوم اشغال میں نہیں کھلایا جب دے دیے ہیں کہ کچھ لے کر کھا لے گا فرمایا کافی نہیں غریب آدی جب خرج نہیں کرتا گھر کو باندھ کر لے جاتا ہے اور لوگوں سے بوچھا کہ وہ شخص کس راستہ سے گیا ہے بعد لگا کہ فلال سڑک کو گیا ہے مولانا آدھر بی تشریف لے گئے اور اس کو واپس کرے کھانا کھلا کر پھر رخصت کیا۔

حصرت مولانا ويوبندي كاطريقه اكرام

فرمایا کہ مولانا دیوبندی ایجھے خوش حال گھرانے کے بتھے جوانی میں نہایت پر تکلف کپڑا پہنتے بتھے مگرمیرے دیکھتے دیکھتے ہے حال ہوگیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں جب دیو بند جایا کرتا تھا مجھے یہ یاد نہیں کہ مولانا سے ملنے کی ابتداء میں نے بھی کی ہو جب دیو بند جایا کرتا تھا مجھے یہ یاد نہیں کہ مولانا سے ملنے کی ابتداء میں نے بھی کی ہو جب ادادہ کرتا کہ ذرا سانس لے کر حاضر ہوں گا بس حجمت مولانا تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کی مہر

فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہر املی کے بڑے کے برابر بھی لوگوں نے کہا کہ ذرا بڑی مہر بنوالیجئے مولانا نے فرمایا کیا ہوگا یہ چھوٹی می ہی ایسی ہے کہ اول اس کو تلاش کرتے ہیں جہال سے نہ ہو بڑی بڑی مہریں اینٹ می اینٹ می بیکار بھی جاتی ہیں سہار نبور کے ایک وعوت کنندہ کو حضرت حکیم الامت کی سخت تنہیہ

فرمایا کہ ایک بار سہار نیور میں بڑے جلسہ میں جانا ہوا جلسہ سے اگلے روز شخو بورہ والوں نے حضرت مولانا سہار نیوری اور دیگر بعض مہمانوں تو مدعو کر دیا چلتے وقت سہار نیور کے ایک تاجر چانول نے انگلے روزشخ کی دعوت کردی مولانا نے دعوت منظور فرمالی اور شخو بورہ چلا گئے شب کو وہاں رہے منج کے وقت چھاجوں پانی پڑ رہا تھا گر چونکہ مولانا نے وعدہ کر لیا تھا اس وجہ سے ای حالت میں واپسی ہوئی جب سہار نیور اترے میں بھی ہمراہ تھا راستہ میں وہ صاحب جو دعوت کر گئے تھے سڑک پر جاتے ہوئے کے مولانا نے پکار کر بلایا اور اپنے آنے کی اطلاع کی تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت وغوت کا کوئی انظام نہیں ہوا بھے کو واپسی کی امید نہتی مولانا نے فرمایا اچھا بھائی پھر ہی اس نے کل صبح کا دفت معین کیا ( تبسم سے فرمایا ظالم نے شام کو بھی تو نہ کہا) ہمارے حضرت نے فرمایا اس نے کہ سامنے پکھا کہ دیکھ جوگ تھے این کے سامنے پکھا اس نے کہ سکا جھے بھی صبح دعوت میں شریک ہونے کا کھی بلا میں نے عرض کیا حضرت بھے تو صبح اس نے بھی تو منج ہوگ نہیں گئی ہے فرمایا اگر بھوک ہونا کھا لینا ورنہ مجلس ہی میں بیٹھ جانا میں نے عرض کیا بہت اچھا صبح کے وقت پھر ہم سب گئے گر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا کو مطبح کے وقت پھر ہم سب گئے گر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا کو مطبح کے وقت پھر ہم سب گئے گر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا کو مطبح کے وقت پھر ہم سب گئے گر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا کو مطبح کے وقت پھر ہم سب گئے گر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا کو مطبح کے وقت پھر ہم سب گئے گر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا کو مطبح کے وقت پھر ہم سب گئے گر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا کو مطبح کے وقت پھر ہم سب سے گئے گر میں غصہ میں بھرا ہوا تھا کو میٹے کے وقت کی ہم میں بیت ہوایا ہوا تھا کو می کے وقت کی ہو کہ کہنا نا

کھلایا میں عذر کر کے مولانا ہے رخصت ہوگیا اور اس دعوت کنندہ سے مولانا کے ساسنے تو کہنے کا موقعہ نہ ملا اس لیے نیچے بادیا اور اچھی طرح اس کے کان کھولے اور کہا کیا بزرگوں کو بلا کر ایسے ہی تکایف اور اذبت دیا کرتے ہیں تجھے تو یہ جاہیے تھا کہ اگر مولانا شیخو پورہ سے تشریف نہ بھی لاتے تب بھی انتظام کرتا اس نے آئندہ کے لیے تو بہ کرلی (جامع کہتا ہے بیشان انتظام ہے جو ہمارے حضرت میں باحسن الوجوہ ہے) حضرت جاجی صاحب کے سلسلہ میں ایک قابل فخر بات

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب اس پر فخر فرمایا کرتے تھے کہ الحمد للد ہمارے سلسلہ میں سب طلباء اور غرباء ہی کا مجمع ہے اور جس درولیش کے یہال بکترت براے براے لوگوں بعنی ڈیٹی کلکٹروں وغیرہ کا ججوم ہوتو سمجھلو کہ وہ خود ونیا دار ہے کیونکہ قاعدہ ہے الجنس یعیل الی الجنس۔

ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب پر مدرسہ دیو بند کے طالبعلم کی فوقیت

فرمایا کہ حاجی محمد عابد ہمارے بزرگوں کے رفقاء میں سے ہیں میرے استاد مولانا فتح محمد صاحب ان کی ایک حکایت بیان فرماتے سے ایک دفعہ طالب علمی کے زمانہ میں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ وہ اس وقت مہتم مدرسہ کے ہتے ای وقت ایک فریخ ہمی حضرت حاجی صاحب کے پاس آئے ہوئے ہے اس وقت جاجی صاحب اپن جگہ سے انکھ چکے تتے اس لئے اُن سے کھڑے ہی کھڑے ہی کھڑے کے معمولی گفتگو کر کے ان گورخصت کر دیا پھر میں گیا تو لوٹ کر اپنی جگہ بیٹھنے لگے میں نے عرض کیا اس کی حاجت نہیں میں ویے ہی عرض کروں گا فرمایاتم اپنی جگہ میں نے عرض کروں گا فرمایاتم اپنی جگہ میں نے عرض کروں گا فرمایاتم اپنی جگہ میں سے فرمایا کہ میہ وہ محمد میں سب وہ خوا ہے مجمع میں سب حافر کہاں دہ دنیا دار کہاں تم نائب رسول ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میہ وہ محمد میں شار کئے جاتے ہے۔

مہتم مدرسہ دیوبند کی ایک طالبعلم سے معافی

فرمایا کہ حضرت حاجی محمد عابدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ اہتمام میں ایک طالب علم کسی انتظام میں آپ سے خفا ہوگیا اور مقابلہ میں برا بھلا کہا حضرت عاجی صاحب ً خاموش ہو گئے دوسرے وقت ڈوننی والی مسجد میں جہاں وہ طالب علم رہتا تھا خود تشریف الے سکے اور ان طالب علم رہتا تھا خود تشریف الے گئے اور ان طالب علم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے اور فرمایا کہ مولانا معاف کر دیجئے آپ نائب رسول ہیں آپ کا ناراض رکھنا مجھے گوارا نہیں ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مہتم اور ایک ادنی طالب علم کے سامنے ان کا یہ حال اب تو امید نہیں کہ ایسے لوگ بیدا ہوں روز بروز تغیر ہوتا جاتا ہے رہے ہے:

حریفال بادہ ہاخورد ندور فتند تبی خمخا نہا کر دند ورفتند مناظرول سے قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے

فرمایا کہ ایک غیر مقلد بہت ڈرتے ڈرتے بغرض بیعت میرے پاس آئے (
کیونکہ اُن کے رفقاء سفر نے ان کو ڈرا دیا تھا کہ جب تم دہاں جاؤ کے نکال دیئے جاؤ گے)
انہوں نے جھے سے بیعت کو کہا میں نے اس شرط کو منظور کر کے بیعت کر لیا اور بیہ تجھا دیا
کہ کسی سے بھی خواہ وہ مقلد ہو یا غیر مقلد لڑنا جھڑنا مت نہ مباحثہ کرنا اور اپنی بیوی کو بھی
مرید کرایا میں نے اس سے بھی بی شرط کر لی دو جار بار آنے کے بعد مقلد سے یہ ابتاع
حق کی برکت ہے اکثر مناظروں سے قلب میں ظلمت بیدا ہو جاتی ہے بیطریقتہ باطن میں
بہت مفتر ہے۔

### حضرت مولانا محمد ليعقوب صاحب كاحزاح

فرمایا کہ ہمارے مولانا محمد لیعقوب صاحب مراح میں فرماتے بتھے کہ ولی ہونے میں تو میرے شک نہیں ہے بگر بگاڑنے کا ولی ہوں سنوارنے کا نہیں۔ مصلح شیخ کے لئے فن وال ہونا ضروری ہے۔

فرمایا کہ مولانا محمد بعقوب ہے مولوی مظہر الدین نامی نے جومیرے ساتھ موجر میں شریک تھے اور ریاست رام پور کے رہنے والے تھے ایک قصد اپنے شہر کا بیان کیا کہ وہاں ایک شخص پر ایسا قبض شدید طاری ہوا کہ انہوں نے خود کشی کا ارادہ کیا اور پچھے تعجب نہیں۔

#### بے دوست زندگانی ذوق چنال ندارد ذوق چنال ندارد بے دوست زندگانی

بے حیارے فن ہے نا واقف تھے اس کئے وارد کی حقیقت کو نہ سمجھے مولوی ارشاد حسین صاحب کے بیاس مبنیجے اس وقت وہ مثنوی پڑھار ہے تھے انہوں نے بوچھا تم کون، ہو انہوں نے کہا شیطان ہوں موادی صاحب نے کہا کہ اگر شیطان ہوتو الحول وال قوق الا بالله مين كروه سيد هي الله قيام گاه كو جلے گئے اور مينجھ گئے كه اب تو ايك شيخ كا بھى یمی فیصلہ ہے واقعی میں ایسا ہی ہوں اپنے وجود ناپاک سے دینا کو پاک کر دینا حاہے مرید ے بلا کر کہا کہ میں اپنا گلا کاٹوں گا اگر کچھ باقی رہ جائے تو تم محلیل کر دینا چنانچہ انہوں نے جرہ میں جا کر گرون گاٹ لی جب وہ مر نیکے تو مرید بھلے مانس نے جو جصہ باتی رہا تھا اس کو بھی علیحدہ کر دیا پولیس نے مرید کو گرفتار کر لیا نواب صاحب والی ریاست رام پور کے پہاں مقدمہ بیش ہوا اس نے سارا قصد بیان کر دیا مولوی ارشاد حسین صاحب کو خبر ہوئی انہوں اس واقعہ کی تصدیق کی نواب صاحب نے اس مرید کو چھوڑ دیا جارے مولانا محر یعقوب رحمة الله علیه نے ریہ قصد من کر یوں فرمایا کدان کو میہ جواب دینا جائے تھا کہ اگر شیطان ہو تب بھی کیا حرج ہے شیطان بھی تو انہیں کا ہے اس سے نسبت کہاں منقطع ہوئی اس سے قبض جاتا رہنا ۔ سی نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ نسبت تو مقبولیت کی مطلوب ہے نہ کہ مردود بیت کی فر مایا بیران کا علاج تھا اس لئے ان کا قبض جاتا رہتا ایسے وقت حقیقت کی طرف نظر نہیں جاتی مخاطب کی خصوصیت کے اعتبار سے علاج کیا جاتا ہے اور اس رمز كومصلحين خوب مجھتے ہیں ۔

حضرت حكيم الامتُّ كا ايك في البديبه شعر

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت حاجی صاحب کے ملفوظات وحالات بیان کر رہا تھا اس جلسہ میں ایک وکیل حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد بھی بیٹے ہوئے تھے جو بہت مزے لے رہے تھے اور ایک حالت طاری تھی انہوں نے اس حالت میں مجھے مخاطب کر کے بیشعر پڑھا۔ تو منور از جمال کیستی تو تعمل از کمال کیستی

میں نے فی البدیہہ جواجہ دیا ہے

مین منور از جمال عاجیم من مکمل از تمال عاجیم عارف کا م**ز**یان بھی عرفان ہوتا ہے

فرمایا کہ مولانا فضل رہمٰن گئی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے کسی نے پوچھا کہ مفقود الجہر کی عورت کے بارہ میں کیا تھم ہے انہوں نے امام ابو عنیفہ کا ند بہب بتلا دیا سائل نے عرض گیا آس میں تو بڑا حرج ہے اور دین میں حرج نہیں مولانا نے فرمایا کہ جہاد میں تو اس ہے بھی لایادہ حرج ہے اس کا شریعت میں تھم کیوں ہے بڑے آئے حرج حرج کرنے والے جاد اپنا کام کرو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھے مجدوب تھے گر بات کیسی عمدہ فرمانی ہمارے حضرت حاتی صاحب تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ عارف کا بذیان بھی عرفان ہوتا ہے۔

### حضرت شاه عبدالقادر صاحبٌ كا كشف

فرمایا کہ مولوی فضل حق صاحب شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ سے عدیت پڑھتے سے شاہ صاحب بڑھے سے شاہ صاحب بڑے صاحب کشف سب سے بڑھا ہوا تھا جس روز مولوی فضل حق صاحب کسی ملازم برکتابیں رکھوا کرنے جاتے گوکہ بڑھا ہوا تھا جس روز مولوی فضل حق صاحب کو کشف سے معلوم ہو جاتا تھا ای روز مولوی ساحب کو کشف سے معلوم ہو جاتا تھا ای روز مولوی صاحب کو کشف ہو جاتا اور اس صاحب کو سبق نہیں بڑھاتے تھے اور جب خود لے جائے حضرت کو کشف ہو جاتا اور اس دوز سبق بڑھاتے ۔ جائع کہتا ہے ۔

پیش امل دل گمهدارید دل تانباشیداز گمان به مجل حضرت مولا نافضل رحمٰن شنج مراد آبادی کاغلبه استغراق

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب فضل رحمٰن صاحب کی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے اور حسین عرب کے شاگرہ تھے حافظہ بہت اچھا تھا گر داڑھی منڈاتے تھے بلکہ داڑھی دائھ کے داڑھی دائد کے داڑھی صدیث کی سند دینا جائز نہیں دیہاں عدیث کی سند دینا جائز نہیں

ہے ہیں فورا چلے گئے اور مولا نافضل رحمٰن صاحب سے جا کرسند لے لی اور حضرت گنگونگ کو لکھا کہ دیکھوتم نے سند نہ دی تو کیا ہم کو بلی نہیں ہارے حضرت نے فرمایا کہ مولا نافضل رحمٰن صاحب" کے بہاں غلبہ استغراق کی وجہ سے ان چیزون کی طرف النفات نہ تھا بھی خیال ہوگیا تو مستخبات پر پھی کیر نہ فرمائی ایک مرتبہ ایک خیال ہوگیا تو مستخبات پر پھی کیر نہ فرمائی ایک مرتبہ ایک شخص نے بایاں پاؤں مجد میں رکھ دیا ہی اسے بیل اور میہ اور وہ کہنا شروع کر ویا مولا نا مختص نے بایاں پاؤں مجد میں منڈ ہے۔۔۔۔۔ مرید تھے اور این پر النفات نہ تھا مؤلا نا مخذوب بھے۔

حضرت مولا نافضل حمن سنج مراد آبادی گا کشف

فرمایا کہ مولانا نظل رحمٰن صاحب کئے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف ہے گر۔
کشف دائمی نہیں ہوتا ایک دفعہ ان کے پیچھے ایک شخص بالوں کی ٹوپی ادر سے ہوئے نماز پڑھ رہا
تھا بعد سلام اے دکھے کر فرمایا کہ ارے نئے سرنماز نمردہ ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا جھرت
نظے سرنہیں ہوں بالوں کی ٹوپی اوڑھ رہا ہوں ہیں جب ہوگئے (جامع کہتا ہے ۔
گئے۔ بر طارم اعلی نشینم گئے مراد آبادی بیر بیشت یائے خود نہ بینم
حضرت مولا نافضل رحمٰن گئیج مراد آبادی بیر جذب کا غلبہ تھا

فرمایا کہ مولا نافضل رسمن پر جذب کا غلبہ بہت رہتا تھا آیک مرتبہ آپ کے بوت کی شادی تھی اور لوگ جمع ہور ہے تھے پوچھا کہ بیہ آدی کیسے جمع ہور ہے ہیں لوگوں نے عرض کیا گذا ہے گئے بعد پوچھا تو لوگوں نے وہی عرض کیا گذا ہے گئے آپ کو بند کی شادی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا تو لوگوں نے وہی جواب دیا فرمایا ہاں آپھی تو ہم نے بوچھا تھا اچھا اب ہمیں جواب نہ دینا بار بارکوئی کہاں تک بتائے حاجی وارث علی شاہ بھی ان سے ملنے گئے تھے وہ نماز نہ پڑھتے تھے سا ہے کہ وہاں جا کر پڑھی تھی۔

حضرت مولانا فضل رحمن سمنج مراد آباديٌ كي نصيحت لفنين گورنر كو

فرمایا کہ ایک مرجہ لفعد گورز نے مولانا فضل رحمٰن صاحب سے ملنے کی اجازت جابی آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تو ایک فقیر آدی ہوں ان کے بیٹھنے کا کیا

انظام ہوگا اچھا ایک کری منگا لینا لفظت گورز کی طرف سے تاریخ اور وقت بھی مقرر ہوگیا اور آپ رگول سے یہ کہ کر بھول بھی گئے یہاں تک کہ لفظیت گورز مع چند حکام کے آموجود ہوئے سب کھڑے تھے ایک میم بھی کھڑی تھی مولانا نے ایک الئے گھڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بی تو اس پر بیٹے جا لفظیت گورز نے بچھ تبرک مانگا آپ نے طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بی تو اس پر بیٹے جا لفظیت گورز نے بچھ تبرک مانگا آپ نے ایک خادم سے فرمایا کہ بھائی دیکھو میری ہنڈیا میں بچھ ہوتو ان کو دیدہ اس بیس بچھ چورہ مشائی کا نکلا بس سب کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھی کر دیا سب نے ادب اور خوش سے قبول کیا اور مشائی کا نکلا بس سب کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوٹا تھوٹا تھوٹا کے جانے وقت تصحت کی درخواست کی فرمایا کے ظلم مت کرنا۔

حضرت مولا نافضل رحمٰن گنج مراد آبادی کا حرام کمائی پرغصه

فرمایا کہ مولانا فضل رحمٰن صاحبؒ کے یہاں ایک شخص مٹھائی کا دونہ لایا اور حضرت کے مہاں ایک شخص مٹھائی کا دونہ لایا اور حضرت نے اس سے بوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے اس نے عرض کیا کہ مایا جفرت نے اس سے بوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہوں فرمایا مردود ہمیں حرام کھلاتا ہے اور اس زور سے ٹھوکر ماری کہ دونہ گائی دور جاکر گرا۔

گرو بننا آسان کیکن چیلہ بننا بہت مشکل ہے

فرمایا کہ مولانا گنگوہیؓ فرماتے تھے کہ ایک شخص کی گرو کے پاس گیا گرو نے بوچھا کیسے آئے ہو۔ کہا چیلہ بننے آیا ہوں گرو نے کہا کہ چیلہ بننا بہت مشکل ہے اس نے کہا کہ تو گروہی بنا دو۔

#### دور حاضر میں طلب و اخلاص کا فقدان ہے

ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت مولانا رائے پوری فرماتے سے کہ بھائی اب تو وہ زمانہ آگیا ہے کہ طالب مطلوب بن کر آتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے اللہ کا نام آجائے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا باغ ہم اس میں ہرتتم کے درخت تو ایسے ہی ہونے چاہیں۔ جسے حضرت رائے بوری سے اور باہر کے ایسے ہونے چاہیئں جسے میں کونکہ باغ میں جب تک باہر کے باری میں جب تک باہر کے

ورخت خاردار نہیں ہوتے اس وقت تک اندر کے درختوں کی حفاظت نہیں ہوتی میں وقابیہ ہوں بزرگوں کا جو یہاں ہے جائے گا پھران حضرات کو نہ ستائے گا واقعی کہیں تو اس شعر کا مصداق ہونا جاہئے کہ ہے

بانگ می آید کہ اے طالب بیا جود مختاج گدایاں چوں گدا اور کہیں اس شعر کا مصداق ہونا جا بیئے کہ \_

ہر کہ خواہد کو بیاؤ ہر کہ خواہد کو ہرو ۔۔ دارو کیرو حاجب و در بال دریں درگاہ نیست

ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے پاس ایک شخص مرید ہونے آیا ہیں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس موروثی زمین تو نہیں اس نے کہا بہت، وہ اس کو پچھا سجھتا تھا ہیں نے کہا کہ پہلے اس سے استعفا دے آؤ پھر مرید کریں گے وہ یہاں سے سیدھا دائے پور پہنچا اور مرید ہو کہ یہاں سے سیدھا دائے بور پہنچا اور مرید ہو کر یہاں آیا اور کہا کہ میں تو مرید ہو پھی گیا مولانا نے پچھنہیں کہا میں نے اس سے کہا کہ کیا ان کو علم غیب اس سے کہا کہ کیا تو نے مولانا سے پوچھا تھا کہنے لگا تہیں میں نے کہا کہ کیا ان کو علم غیب تھا پھر میں نے کہا کہ دیکھو میں اور مولانا رائے پوری وہ دو نہیں ہم سب ایک بین میں ان کی طرف سے کہنا ہوں کہتم اس زمین سے استعفا دے وہ اور اگر پچھ تعذر ہے تو یہاں سے کی طرف سے کہنا ہوں کہتم اس زمین سے استعفا دے وہ اور اگر پچھ تعذر ہے تو یہاں سے ابھی الحد حاؤ اور آئیدہ جب تک تو یہ نہ کر لو یہاں منہ نہ دکھاؤ۔

حضرت سید احمد صاحب شہید کا اپنے مشاکنے سے اختلاف وانقیاد کاسبق آموز واقعہ

فرمایا کہ سید احمد صاحبؓ جس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ کی خدمت میں تھے تو شاہ صاحبؓ نے ان کو شغل رابطہ بتلایا تو سید صاحبؓ نے اس شغل سے عذر فرمادیا اس پر شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ہے

ہے سجادہ رنگیں کن گرت بیر مغال گوید کے سمالک بے خبر نبود زراہ ورسم منزلہا

تو سید صاحبؓ نے جواب دیا کہ آپ کسی معصیت کا تکم دیجئے کرلوں گا یہ تو معصیت نہیں شرک ہے یہ تو گوارانہیں شاہ صاحبؓ نے بیس کر ان کو سینہ سے لگا لیا کہ اچھا ہم تم کوطریق نبوت سے لے چلیں گےتم کوطریق ولایت سے مناسبت نہیں ہے دوسرا واقع سید صاحب کے انقیاد کا امیر شاہ خان صاحب نے امیر الروایت میں اکھایا ہے کہ جب شاہ عبدالقاد دُر شاہ صاحب ہے ما نگ کر ان کو اپنے پاس لے گئے تو آپ نے متحد میں ایک جگہ بتلا دی تھی کہ اس جگہ میٹھ کر ذکر و شغل کیا کرورفتہ رفتہ برسات کا زمانہ آگیا ایک روز شاہ صاحب نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ موسلا دھار بارش ہورہی تھی اور یہ ایک بروز شاہ صاحب نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ موسلا دھار بارش ہورہی تھی اور یہ اس میں بیٹھے جی سید صاحب نے بوجھا کہ تم بارش میں کیوں بیٹھے ہوتو فرمایا کہ آپ بی نے تو یہ موقع بتلایا تھا ہمارے حضرت نے فرمایا یہ ہواطاعت مشاہ صاحب کو وہم بھی نی نے تو یہ موقع بتلایا تھا ہمارے حضرت نے فرمایا یہ ہوتا طاعت مشاہ سات اور جاڑہ بھی گذر جاتے جب بھی سید جا حب آس جگھ بھین ہے کہ آگر تمام برسات اور جاڑہ کہی گذر جاتے جب بھی سید جا حب آس جگھ ہے اور شروع کے واقعہ میں اختلاف کو دیکھے کیا ہوتا ہوتا کہ اللہ آگر المان ہوتا کہ اللہ الکراتھات ہوتو ایسا اور اختلاف ہوتو ایسا اور اختلاف ہوتو ایسا اور اجربھی کیسے کہ بچھ نہ فرمایا حقیقت کو سیمھے کر خوش ہو نے) اور یہ جو فرمایا کہ آگر کینے معصیت کرلوں اس سے معصیت میں اطاعت مقصود ہو بررگوں کے کلام کا محمل سیمتا میں اطاعت مقصود ہوں بلکہ اس کا اہون ہونا شرک سے مقصود ہے بررگوں کے کلام کا محمل سیمتا میں بلکہ اس کا اہون ہونا شرک سے مقصود ہے بررگوں کے کلام کا محمل سیمتا میں برا کام ہے ۔

ہزار کلتہ بار یک تر زمو ایں جاست نہ ہر کہ سر بیتر اشد قلندری واند (حامع)

حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی کو جار مسلوں میں شرح صدر تھا فرمایا کہ ہمارے حضرت جاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ مجھ کو جار مسلوں میں شرح صدر ہے ایک مسلد قدر دوسرا روح تیسرا مشاجرات سحابہ چوتھا وحدہ الوجود اور جب ان جاروں مسلول پر حضرت تقریر فرماتے تو سامعین پر ایک اطمینان اور وجد کی کیفیت ظاری ہوجاتی تھی۔

حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کے درس مثنوی کی خصوصیت فرمایا که عاجی مرتضی خان صاحب تکھنوی کہتے تھے ایک عالم نے جو کہ اپنے شخ ے متنوی پڑھے ہوئے تھے حضرت عابی صاحب کے یہاں متنوی آکرشروع کی ان سے ایک روز میں نے پوچھا کہ تم نے حضرت عابی صاحب کی پڑھائی میں اور اپنے آخ کی پڑھائی میں اور اپنے آخ کی پڑھائی میں کیا فرق و یکھا انہوں نے پوچھا کہ تم بچھ پڑھے ہوئے ہو کہا کچھ نہیں ایے ہی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہوں انہوں نے کہا تم ایک مثال سے مجھو کہ جیسے ا یک مکان نہایت شاندار ہے اور ہرطرح سے آراست و بیرا ستہ اور ہرشم کے فرنچر سے بھراہوا ہے ایک شخص تو وہ ہے کہ کم کوائ کے دروازہ پر لے جاکر کھڑا کردیا اور اس کا تمام نقشہ ایسا بیان کردیا اور اس کا تمام نقشہ ایسا بیان کردیا اندر لے جاکر فی چیز نہ چھوڑی اور ایک شخص وہ ہے جس نے زیادہ بیان تو نہیں کیا لیکن وروازہ سے اندر لے جاکر فی اور ایک گھڑا کر دیا اور میں کیا گئا م اور ایک شخص وہ ہے جس نے زیادہ بیان تو نہیں کیا لیکن وروازہ سے دیکھ لیا تھا ہو ایسا بی ہے کہ مجھے اندر لے جاکر کھڑا کر دیا! اور میر سے معفرت حاجی صاحب کا پڑھانا تو ایسا بی ہے کہ مجھے اندر لے جاکر کھڑا کر دیا! اور میر سے شخ کا پڑھانا ایسا ہے جیسا کہ باہر سے بورا نقشہ بتا دیا۔

حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه كافن جهاز راني ميس وخل

فرمایا کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جہاز ران انگریز آیا اور کہا کہ میں نے ساہے آپ کو ہرفن میں وخل ہے جہاز رانی میں بھی کچھ آپ کو آتا ہے شاہ صاحب نے جو بعض برزوں کے حالات بیان کئے ہیں تو وہ اسکو بھی یاد نہ ہے اس کو حیرت ہوگئی یو چھا تو فرمایا کہ بجین میں آس فن کی ایک کتاب ریکھی تھی اس میں ہے بھی کچھ یاد ہوگیا تھا۔

## حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کوفن موسیقی ہے واقفیت تھی

فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز کے پاس دوقوال آئے ان میں کی راگی میں اختلاف تھا اور شاہ صاحب کو تھا جاتے ہوں ہے ایک اور شاہ صاحب کو تھا دونوں نے شاہ صاحب کے سامنے گایا شاہ صاحب نے ایک کی تصویب کی اور دوسرے کا تخطیہ اور بتلادیا کہ یہ خرابی ہے ان کو بروا تعجب ہوا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب ہم مکتب میں جاتے تھے تو ہمارے راستہ میں ایک ڈوم نے بالا خانہ کرایہ پر لے رکھا تھا ہم آتے جاتے ساکرتے تھے اس سے ہم نے کچھ معلوم کیا تھا جو

ہمیں یاد ہے۔

## حضرت مولانا محمد بعقوب صاحبؓ نے پڑھنے کا شوق باقی رکھنے کی عجیب مثال دی

فرمایا کہ مولانا مجمہ یعقوب فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے کا جس قدر شوق ہو اس سے پچھ کم پڑھانا جا ہیئے شوق کو باقی جھوڑ دے ادر مثال میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب چکئ پر تھوڑا تا گارہ جاتا ہے تو بھر لوٹ آتی ہے اور جنب بالکل نہیں رہتا تو نہیں لوٹی۔ امداد المشتاق کتاب لکھنے کا کیا سبب تھا

فرمایا کہ مشاق احمد صاحب پنواری کہتے تھے کہ حفرت عابی صاحب کے حالات اس فقدرر فیع ہیں کہ میرے قابو میں نہیں آتے اس لیے آپ (لینی مرشدی مظلم) کہ کھئے ہمارے حفرت نے فرمایا کہ ہمیں یہ پنہ بھی نہ تھا کہ اور لوگ بھی حفرت کے حالات کو اس درجہ کا سمجھتے ہیں چنانچہ امداد المشتاق اس فرمائش کے بعد بی تھی گئ ہے۔ حضرت مولا نا گنگوہی کا حضرت حاجی صاحب ہے تعلق حضرت مولا نا گنگوہی کا حضرت حاجی صاحب ہے تعلق

فرمایا کہ جب میں حضرت مولانا گنگوہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور حضرت عابی صاحب کا ذکر بکٹرت ہوتا تو فرماتے کہ جب تم آجاتے ہوتو قلب زندہ ہوجاتا ہے ۔ کیونکہ جب میں پہنچا تھا تو آکٹر حاجی صاحب کا تذکرہ آجاتا تھا اور حضرت جائے تھے کہ اس (بینی مرشدی مرظامم) نے حضرت حاجی صاحب کی زیارت کی ہے یہ حضرت کے حالات سے مسرور ہوگا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مجھے چیزت ہوتی ہے کہ آتا بڑا شخص کہ جو امام وقت ہو وہ ایک ایسے تھوڑے لکھے پڑھے بزرگ ( بینی قطب عالم حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ) کا ایسا معتقد ہوجائے۔

حضرت مولانا قاسم صاحب كاطريقه تصنيف

فرمایا کدمولانا محمد قاسم صاحبٌ جب کیچھ تصنیف فرماتے تو ایک ایک جزولکھ کر

نقل کے لیے دیتے تھے اور آپ کے مضمون کے ٹاقل دو ہوتے تھے ایک بتلا تا دوسرا لکھتا وہ جزونقل ہونے نہ پاتا تھا کہ حضرت دوسرا جزوتصنیف فرما دیتے تھے۔

حضرت مولانا عبدالحق تکھنوگ نے علمی خدمت کے مقابلہ میں جان تک کی برواہ نہ کی

فرمایا کہ مواوی عبدائی لکھنویؒ کی بابت لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تصنیف کا اوسط اتنا روزانہ کا پڑتا ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بیچاروں کا دماغ ای میں ضعیف ہوگیا صرع ہوگیا تھا ڈاکٹروں نے ہر چندمنع کیا ممرنہیں مانے علمی خدمت کے مقابلہ میں بیچاروں نے جان تک کی پرواہ نہ کی۔

الله والول کے وقت میں برکت کا راز

فرمایا کہ حضرت حابی صاحبؓ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو عالم روحانیت سے مناسبت ہوجاتی ہے تو اس کے دفت میں برکت ہوجاتی ہے۔ مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلویؓ کا دقیق تصوف

فرمایا کہ مولانا مظفر حسین صاحبؓ جب تمی سواری پرسوار ہوتے تو پہلے مالک کو سب چیز دکھلا دیا کرتے تھے اگر بعد میں کوئی خط بھی لاتا تو فرماتے کہ بھائی میں نے سارا اسباب مالک کو دکھا دیا ہے اور یہ اس میں ہے نہیں لہذاتم مالک سے اجازت لے لو۔ مولانا منظفر حسین صاحب کا ندھلویؓ کا دیتی تصوف

فرمایا کہ مولوی مظفر حسین صاحب ایک مرتبہ دبلی ہے بہلی میں سوار ہوکر اپنے وطن کا ندہ لم کو تشریف لارہے سے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص ہے اس کے نداق کے موافق گفتگو کیا کرتے ہیں اس بہلی والے ہے بہلی ہی کے متعلق کچھ بوچھنے گئے کہ بیلوں کو را تب کتنا دیتے ہو اور کیا بچت ہو جاتی ہے اس سلسلہ میں اس کی زبان ہے یہ بھی نکل گیا کہ یہ بہلی ایک رنڈی کی ہے اور میں نوکر ہوں بھلا مولانا رنڈی کی گاڑی میں کسے بیشہ سکتے سے (کسی طالب علم نے کرایہ کر کے لادی ہوگی مولانا کو بت نہ تھا) اب مولانا کا دقیق تھو کی دیکھے فورا نہ انزے تاکہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہوتھ کی ہمی برتنا ہر شخص مولانا کا دقیق تھو کی دیکھے فورا نہ انزے تاکہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہوتھ کی ہمی برتنا ہر شخص

سے نہیں آتا ذرا در ہے بعد بولے کہ بہلی والے بہلی کوروک لینا بچھے بیٹاب کی ضرورت

ہاں نے بہلی روکی آپ نے اتر کر بیٹاب کیا اور اس کے ساتھ استجاء سکھلاتے یے لیاں تک چاہ نے فرمایا ٹائیس شل ہو گئیں ہیں ذرا دور بیدل چلوں گا تھوڑی دور چل کر اس نے بھرعوض گیا پھر ٹال دیا پھر کال دیا پھر اور کہا کہ مولانا میں بھے گیا کہ بیرتڈی کی گاڑی ہے آپ اس میں بیٹیس کے نہیں وہ بھے گیا اور کہا کہ مولانا میں بھے گیا کہ بیرتڈی کی گاڑی ہے آپ اس میں بیٹیس کے نہیں کرتم کو پھر لیجلنے سے کیا فائدہ تکم و جھے گیا اور کہا کہ وار اس نے انکار کرویا کا نہاں ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس کے پاس کرایے کو آیا ہواور اس نے انکار کرویا ہوتو خواہ تخواہ نقصان ہوگا (یہاں بیرشہ ہے کہ جب کرایے دیتا ہی تھا تو پھر کا ندھلے تک ہوتو خواہ تخواہ نقصان ہوگا (یہاں بیرشہ ہے کہ جب کرایے دیتا ہی تھا تو پھر کا ندھلے تک خالی بہلی کیوں لائے تو بات یہ ہے کہ بھی طبیعتیں بلا کارگذاری کے لیا گواراجہیں کرتیں کا اس کے بوائ ورکھاس دانہ کا دیبا ہی انتظام کیا اور مرکان آگر اس کو کرنا ہے دیے کر واپس کیا۔

یا اس کے سوائوگی اور گھاس دانہ کا دیبا ہی انتظام کیا اور مرکان آگر اس کو کرنا ہے دیے کر واپس کیا۔

وگاڑ اور گھی اور گھاس دانہ کا دیبا ہی انتظام کیا اور مرکان آگر اس کو کرنا ہے دیے کہ واپس کیا۔

زیانہ جنگ روم و روس میں حضرت موالانا فضلی رحمٰن گیج مراو آبادی کا دیار میکار میں گیار

فرمایا کہ زمانہ جنگ ردم و ردس میں مولانا فضل الرحمٰن صاحب کے پاس ایک شخص زیارت کو آئے اور ساتھ ہی ایک شخص کا خط بھی رومیوں کی فتح یابی کی وعا کے لئے لائے کہ حضرت دعا فرماویں اللہ تعالی رومیوں کو روسیوں کے متقابلہ غلبہ دے ان کے خط دینے سے پہلے ہی حضرت نے فرمانا شروع کیا کہ واہ صاحب بڑے آئے ہیں دعا کر دو دستے سے پہلے ہی حضرت نے فرمانا شروع کیا کہ واہ صاحب بڑے آئی تو شہید ہوتا ہے تمہارا دعا کر دو کیا روی خدا کے بندے نہیں ہیں روی ہی ہیں ایک آدمی تو شہید ہوتا ہے تمہارا کیوں دم نگاتا ہے (پھراس شخص کو خط دینے کی جرات نہ ہوئی کیونکہ جواب تو ہو ہی گیا) حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا ٹائوتو کی کا سفر جج

فرمایا کدایک مرتبہ حضرت مولانا محلکونی اور مُولانا نافونوی جے بیت اللہ کوتشریف لے گئے مولانا محلکونی کا تو قدم قدم پر انتظام اور مولانا نافوتوی لا ابالی ، کہیں کی چیز کہیں بڑی ہے کچھ پرواہ ہی نہیں اس وقت ایک گروہ مولانا محلکونی کے پاس میا کہ ہم بھی آپ کے ہمراہ جج کوچلیں گے آپ نے فرمایا کہ زاد راہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوگل پرچلیں گے تو مولانا نے فرمایا کہ جب ہم جہاز کا کلٹ لیس گے تو تم بنیجر کے سامنے توکل کی پوٹلی رکھ دینا بڑے آئے توکل کرنے جاؤ اپنا کام کرو پھر ان لوگوں نے حضرت مولانا نا نوتو ک سے کہا تو آپ نے اجازت دیدی۔

ہر گلے را رنگ وہوئے دیگر است

راستہ میں جو کچھ بھی ملکا وہ سب ان لوگوں کو دے دیتے اور ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ تو سب ہی دے دیتے ہیں کچھ تو اپنے پاس بھی رکھیئے تو فرمایا انسا انسا قاسم والله یعطی ای سفر میں مولانا گنگوہی ؓ نے مولانا نانوتوی ؓ سے فرمایا کہ صبح سے شام تک پھرتے ہی ہو پچھ قربھی ہے تو فرمایا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے جھے گیا فکر۔ برگوں کی مختلف شانیں ہوتی ہیں

فرمایا کہ امیر شاہ خان کہتے تھے کہ بزرگوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں بعضوں کے خدام تو اپنے شخ کے عاشق ہوتے ہیں اور بعضوں کے نہیں ہوتے چنانچہ مولانا محمہ قاسمؓ کے خدام آپ کے عاشق تھے۔

مجوش گل چیخن گفته که خندان است بعند لیب چه فرموده که نالان است حضرت مولاً نا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی تقسیم شیرینی کا لطیفه

فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا محمہ قاسم صاحب کے پاس آپ کے خادم مولوی قاضل حاضر تھے مولانا نے ان کو مٹھائی تقسیم کرنے کے واسطے فرمایا (کیونکہ مولانا کا کوئی جلسہ مٹھائی سے خالی نہ ہوتا تھا اگر کہیں ہے آئی ہوئی موجود نہ ہوتی تو خود منگوا کرتقسیم فرماتے) انہوں نے تقسیم کر دی آخر میں اتفاق ہے اس میں تھوڑی می مٹھائی نئے گئی تو آپ نے فرمایا الفاضل للقاسم (یعنی نبی ہوئی مٹھائی قاسم کی ہے یا بچی ہوئی تقسیم کنندہ کی) انہوں نے جواب دیا الفاضل للفاضل و القاسم صحروم (لیمنی فاضل مٹھائی توسمی فاضل کی ہے اور قاسم محروم جیں یا ہے کہ بچی ہوئی صاحب فضیلت یعنی آپ کی ہے اور تقسیم کنندہ محروم ہیں یا ہے کہ بچی ہوئی صاحب فضیلت یعنی آپ کی ہے اور تقسیم کنندہ محروم ہیں یا ہے کہ بچی ہوئی صاحب فضیلت یعنی آپ کی ہے اور تقسیم کنندہ محروم ہیں یا ہے کہ بچی ہوئی صاحب فضیلت یعنی آپ کی ہے اور تقسیم کنندہ محروم ہیں یا ہے کہ بچی ہوئی صاحب فضیلت یعنی آپ کی ہے اور تقسیم

### حضرت حکیم الامت مجدد ملت کے دوخواب

فرمایا که میں بچین میں خواب بہت دیکھا کرتا تھا اب تو بالکل نظر نہیں آتے اور تعبیر حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحبؓ ہے لیا کرتا تھا مولا نانے بعض اوقات استخارہ تک مجھ سے کرایا ہے کہ تخفے خواب سے مناسبت ہے ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ مولانا د یو بندگی کے مردانہ مکان میں دروازہ کے سامنے جو چبوترہ ہے اس کے گنارہ پر ایک عاریائی بچھی ہے اور اس پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو بہت نازک پیلے دیلے قد بھی اچھا كيڑے نہايت نفيس بوے فيمتى بيتھ انہول نے مجھے ايك كاغذ ديا جس پر بيد كھا ہوا تھا ك ہم نے تم کوعزت دی) اور اس کاعذ پر بہت ی مہریں تھیں جو نہایت صاف تھیں اور مہر میں صاف کلھا ہوا تھا (مجمہ) صلی اللہ علیہ وسلم (آپ کو جلیہ شریف میں ویکھنا کیجے ضروری نہیں ) اسی خواب میں پھر یوں و یکھا کہ تھانہ بھون میں شادی لال تحصیلدار کے مکان میں بھا تک کے متصل جو مکتب تھا اس کے اندر کے درجہ میں آیک آگریز اجلاس کر رہا ہے لباس اس کا بالکل سیاہ ہے (بیمعلوم نہیں کہ مکان میں کیونکر پہنچا) اس نے مجھے ایک پر چہ دیا اس میں بھی یہ ہی عبارت بھی ( کہ ہم نے تم گوعزت دی) اس میں بھی مہریں بہت بھیں مگر صاف منتھیں میں نے حصرت مولانا محمد لعقوب سے عرض کیا تو فرمایا کہتم کو دین اور دیا کی دونوں عز تیں تعبیب ہول گی (جامع کہتا ہے کیسی برجستہ تعبیر ہے کہ آج جس کو ایک. عالم ای آئیموں سے دکھ رہا ہے اللهم ردفرد)

## حضرت محيم الامت كاسب سے پہلا خواب

فرمایا کہ ایک خواب میں نے بالکل بچپن میں میر پھر میں دیکھا تھا (جو سب
اول خواب ہے اس سے پہلے میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا) جس مکان میں ہم
رہتے ہتے اس کی دہلیز میں میں موجود ہوں شام کا وقت ہے اور وہاں ایک پنجرہ رکھا ہوا
ہوا اور اس میں دو کیور ہیں وہ دونوں صاف زبان میں مجھ سے بولے کہ پنجرہ میں روشنی
کردو میں نے کہا کہتم خود ہی کراہ ہے من کر انہوں نے چونچ کورگڑا تو کیدم روشنی ہوگئی میں
اینے ایک مامول صاحب سے جومیرے فاری میں استاد بھی تھے یہ خواب عرض کیا تو فرمایا

کہ وہ روح اور نفس تھے ان کی خواہش تھی تم مجاہدہ کروتم نے انکار کر دیا اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو بلا مجاہدہ ہی عطا فرمائیں گے اور نور باطن حاصل ہوگا (جامع کہتا ہے \_

این سعادت بزور بازو نیست تا ند بخشده خدائ بخشده

اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں صرف بڑے میاں کی ہی صحبت کو پچھ کھو کیا نہیں صرف بڑے میاں کی ہی صحبت کو پچھ کچھ کیے مقال ہوگا میاں کی ہی صحبت کو پچھ کچھ کے اور باطن کا اب تک انتظار ہے ند معلوم کب حاصل ہوگا عامع کہتا ہے ۔

سیحان الله کیا تفکانا ہے اس بخر و انکسار کا اس موقع پر مدعیان بزرگی ذرا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں \_ بین نفاوت رہ از کیاست تا تکجا

حضرت حکیم الامت مجدومات کی ذکر سے فطری مناسبت

فرمایا کہ رات کو بھی تو آ کھ کھلتی ہے بھی نہیں کھلتی جب آ کھ کھل جاتی ہے تو تھوڑا سا ذکر خفی کر کے سو جاتا ہول ذکر ہے جھے کو ایسا سکون ہوجاتا ہے فورا نیند آ جاتی ہے (جامع کہتا ہے بید مناسبت بالذکر اور الابند کی الله قطعتن القلوب کی شان ہے جو حضرت والا کے اندر کمال ورجہ میں بائی جاتی ہے) (ہنس کر فرمایا لوگ ذکر خفلت دور کرنے کے لیے کرتے ہیں جھے اور زیادہ ہوجاتی ہے

ذکر کے وقت نیند کا علاج سوائے سونے کے بچھ نہیں

فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی ذاکر نے حصرت مولانا گنگونگ سے عرض کیا کہ ذکر کے وقت نیند آتی ہے فرمایا تکیہ رکھ کرسوجایا کرو ذکر پھر کرلیا کرو نیند کا علاج سوائے سونے کے سیج نہیں۔

حضرت مولانا شیخ محمد کے وعظ میں اصطلاحات کی کنڑت ہوتی تھی فرمایا کہ مولانا شیخ محمد وعظ میں لغات بہت ہولتے سے اور پھراس کی تفسیر بعنی ہے کرتے تھے ایک مرتبہ مولانا میرٹھ تشریف لے گئے تو ایک شخص کی نسبت دریافت کیا کہ یہ کناۂ میرٹھ سے بیں یا احابیش میرٹھ سے بیں (ہمارے حضرت نے فرمایا) گرہم نے اپ اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ ان کو پہیانے بھی نہ تھے کہ یہ علماء ہیں گفتگو بہت معمولی آ دمیوں کی طرح کرتے تھے ہاں نقار پر کے اندر اصطلاحات ضرور ہو لتے تھے (وہاں اس کی ضرورت ہوتی تھی جامع)

حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب بلا امتخان طلباء کے نمبرلکھ دیتے تھے بار مہینہ فتم ہوتا تو فرمایا کہ ہمارے مولانا محمد لیعقوب ماہانہ امتخان نہ لیتے تھے جب مہینہ فتم ہوتا تو پر چہ امتخان کا منگا کر بلا امتخان ہی سب کے نمبرلکھ دیتے تھے ایک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت بلا امتخان ہی نمبرلکھ دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے سب کی لیافت معلوم ہے (مالک کہ حضرت بلا امتخان ہی نمبرلکھ دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے سب کی لیافت معلوم ہے (مالک ایخ نجھڑے کے دانت خوب جانتا ہے ) اور اگر کہوتو لاؤ سب کا امتخان بھی لے لول مگر یاد رکھو کہ اس سے کم ہی نمبر آئیں گے مولانا کارعب بہت تھا سب طالب علم چپ ہی یاد رکھو کہ اس سے کم ہی نمبر آئیں گے مولانا کارعب بہت تھا سب طالب علم چپ ہی

#### حضرت مولانا اساعیل شہیر نے برجت ایک سجع کہہ دیا

فرمایا کہ ایک شخص کا نام محمد کالے تھا اور وہ اپنا تیج کہلانا چاہتا تھا اکثر نے انکار کر دیا کہ محمد کا لیے ہتے کالے کہاں تھے اس میں جوڑ کیے ملاکیں وہ مولانا اساعیل شہید کے باس بہنچا تو آپ نے فورا تیج کہد دیا کہ (ہر دم نام محمد کالے) حضرت حکیم الامت کو دین اور اہل دین سے محبت کہاں سے ملی ؟ حضرت حکیم الامت کو دین اور اہل دین سے محبت کہاں سے ملی ؟ فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب کی عادت شریف تھی کہ جب کوئی ان کے پاس آکر

مرمایا کہ مولانا محمد یعقوب کی عادت شریف سی کہ جب کوئی ان کے پاس آگر بھیمتا تو معارف و حقائق بیان فرمایا کرتے ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے بھیمتا تو معارف کے باس بہنچا دیا دین کی محبت تو مولانا فتح محمد صاحب کی خدمت میں رہ کر ہوئی ان کی صورت دکھے کر اللہ کی محبت بیدا ہوتی تھی اور اہل دین سے محبت حضرت مولانا محمد یعقوب کے بہاں بہنچ کر ہوئی۔

حضرت مولا نا فتح محمر صاحبٌ كحمل وتواضع كا داقعه

فرمایا کہ ایک مرتبہ گرمیوں کے زمانہ میں کہ اس وفت سخت دھوپ تھی مواانا فتح محمہ صاحب جامع مسجد سے باہر تشریف لے جارہے تھے ایک صاحب نے جونہ لیما جاہا آپ نے تواضع سے عذر کیا اس نے اصرار کیا مولانا نے انکار کیا اور جوت مضبوط تھام کیا اور بیسب قصد گرم فرش پر ہورہا ہے جب وہ اس طرح کامیاب ند ہوا اس نے ایک ہاتھ سے مولانا کی کلائی کیڑی اور دوسرے ہاتھ سے زور سے جھٹکا دیااور آپ کے ہاتھ سے جوند چھین لیا اور مسجد کے دروازہ پر لارکھا گویا بڑی خدمت کی حضرت تو خاموش ہو گئے گر جوند جھین لیا اور مسجد کے دروازہ پر لارکھا گویا بڑی خدمت کی حضرت تو خاموش ہو گئے گر جھے کو بڑا غید آیا اور اس کولٹا ڈا۔

حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کے کثرت کریہ اور کیفیات وجد کی اول حکایت

فرمایا کے جفرت مولانا محمد لیعقوب کے سبق بڑھانے کے اندر آنسوکٹرت سے جاری ہوجاتے تھے ایک دفعہ ہم نے جاہا کہ مولانا سے مثنوی شروع کریں تو مہتم صاحب نے فرمایا کہ انہیں مدرسہ میں بیٹھنے دو مے یانہیں اگر مثنوی پڑھانے گئے تو جنگلول کونگل جا کیں گئے آگ بھڑک اٹھے گی۔

حضرت مولانا محمد بعقوب صاحبؓ کے کثرت گریداور کیفیات وجد کی دوسری حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ اجمیر میں مولانا محمد بعقوب صاحب صبح کی نماز گوتشریف لارہے تھے راستہ میں کان میں بہر مجمونجوں کے دہان کو ننے کی آواز آئی بس مولانا کو وہیں وجد ہوگیا ہے

> کسانیکہ برداں برتی کنند بر آواز دولاب مستی کنند حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحبؓ کے کثرت گربیہ اور کیفیات وجد تبیسری حکایت

فرمایا کدایک مرتبہ مولانا محد لعقوب چھتہ کی مسجد میں وضوفرمارہے تھے کہ ایک طرف ہے کسی غمز دہ عورت کے رونے کی آواز آئی بس وہیں وضو کرتے کرتے اس غمز دہ کی گریہ ہے مولانا کی حالت بدل گئی۔

## حضرت مولانا محمہ لیعقوب صاحبؓ کے صاحبراوہ مولانا علاء الدین کی دستار بندی

فرمایا کہ مولانام میں یعقوب صاحب کے صاحبزادہ مولوی علاء الدین صاحب اللہ میں میرے ساتھ پڑھے ہیں اور میرے ساتھ ہی دستار بندی ہوئی ہے اگر زندہ ہوتے تو مولانا کے جانشین ہوتے امتحان میں ان کے نمبر مجھ سے کم تھے لوگ یہ جاہتے تھے کہ چونکہ ہیہ مولانا کے صاحرادہ ہیں اس لیے وستار بندی میں مجھ سے ان کی (لیعنی مولوی علاء الدين ) كي تقديم موجائ اس يرحضرت مولانا كنگوي في فرمايا كه بيزميس موسكتا جس كا استحقاق ہے وہ ہی صاحب ہوگا۔

#### حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کے صاحبزادہ مولانا علاء الدین کے انتقال کا واقعہ

فرمایا که خصرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کے صاحبزادہ مولوی علاء الدین کا انتقال خاص بقرعيد کے روز ہوا ہے نماز ہے پہلے انکی بہت غیر حالت تھی جب نماز کا وقت آیا تو مولانا میہ کہ کر اللہ کے میرد اللہ خاتمہ بخیر کرے نماز میں پہنچ گئے نماز میں ویر نہ کی حالانکه مولانا کی وجاہت ایسی تھی کہ آگر گنتی ہی دیر فرماتے تب بھی لوگوں کو گراں نہ ہوتا مگر اييانهيں کيا وقت پر پينچے۔

### د یوبند میں طاعوں کی وہاء میں مولانا محمد لیعقوب کے گھر کے ۱۲ افراد فوت ہو گئے

قرمایا که جس زمانه میں دیو بند میں دیا چھلی ہے تو اس زمانہ دیا میں مولانا محمد لعقوب صاحب کے گھرانے کے چودہ آدی مرے تھے مگر مولانا بہت ہی متحمل رے ذرا تزلزل این اندر نہیں آنے دیا البتہ ایک دفعہ تو وضو کرتے ہوئے میں نے بیشعر پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ آپ ایک خاص شان سے اس کو پڑھ رہے تھے۔

غير تشكيم ورضا كو چارهٔ در كف شير ز خونخواره

#### و بو بند میں ہیفند کی وہاء کے بارے میں مولانا محد لیعقوب ا نے بیش گوئی کی تھی

فرمایا کہ جس زمانہ میں دیو بند میں ہینہ پھیلا ہے تو اس زمانہ میں حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب نے ایک پیشین گوئی کی تھی اور لوگوں سے سے فرمایا تھا کہ یہاں ایک وبا آنے والی ہے اگر ہر چیز میں صدقات کے جاویں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بلائل جائے بعض الل دیو بند نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدرسہ میں پیچسٹرورت ہوگئ ہے اس کی خبر کی نے مولانا کو کردی تو مولانا کو اس پر بہت غیظ آیا اور فرمایا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند اس جملہ کا چند بار شکرار فرمایا اس وقت حاجی محمد عابد صاحب جمرہ کے اندر بیٹھے ہوئے اس کلہ کو س رہے تھے وہ گھبرا کر باہر لکلے اور کہنے گئے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں مولانا نے دریافت فرمایا کہ کیا کہا ہے جاتی محمد عابد صاحب کے دبی جملہ سنا دیا کہ یوں فرما رہے تھے مولانا نے فرمایا کہ کیا کہا ہے جاتی محمد عابد صاحب بعد اس کرت سے وبا پھیلی کہ بین ہیں پیپس بیس جنازوں کی ایک دفعہ نماز ہوتی تھی بعد اس دیو بند خالی ہی ہوگیا جب سے دباختم ہوگی تو آ سان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تو سمجھا میں دیو بند خالی ہی ہوگیا جب سے دباختم ہوگی تو آ سان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تو سمجھا حس دیو بند خالی ہی ہوگی دو آ سان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تو سمجھا حمد بین میں ہوگی وقت آ گیا کیا ایک دیر ہے بین اس کے بعد اسے وطن نافوند پہنچ اور وہیں جاگر مبتا ہے عرض ہوگر واصل بخق ہوئے۔

(إِنَّا لِلَّهُ وَانَا اللِهِ رَاجِعُون) حضرت مولانا محد يعقوب كَي ايك كرامت بعد وفات طاهر جوكي

فرمایا کہ مولا تامعین الدین صاحب حضرت مولا تا گر یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحب اور تھے وہ حضرت مولا تا کی ایک کرامت (جو بعد وفات واقع ہوئی) بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ ہمارے تانونہ بین جاڑہ بخار کی بہت کثرت ہوئی سو جو شخص مولا تا کی قبر ہے مٹی لیے جا کر بائدہ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا ہی اس کثرت ہے مٹی لیے گئے کہ جب بھی قبر برمٹی ڈلواڈ اس تی شم کی مرتبہ ڈال کر پریٹان ہوکر ایک دفعہ بین نے مولا تا کی قبر پر جا کر کہا (بیر صاحبزادہ بہت تیز مزاج سے) آپ کی قو کرامت بین مولانا کی قبر پر جا کر کہا (بیر صاحبزادہ بہت تیز مزاج سے) آپ کی قو کرامت

ہوئی اور ہماری مصیبت ہوگئی یاد رکھواگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی ند ڈالیس سے ایسے ہی پڑے ایسے ہی پڑے دہیں گ ہی پڑے رہیولوگ جوتہ پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیس سے بس ای دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا جیسے شہرت آ رام کی ہوئی تھی و بسے ہی بی شہرت ہوگئی کہ اب آ رام نہیں ہوتا پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔

#### بعض برعتیوں کی بدعقلی کی ایک حکایت

فرمایا کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیو بندی بعض برعتیوں کی حس اور عقل کے متعلق فرماتے ہتے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بجین کے زمانہ میں جب کہ اچھی طرح بیثاب کے بعد ڈھیلا لینا بھی نہ جانتا تھا کسی کے ہمراہ پیران کلیر کے میلہ میں گیا اتفاق سے جو خسل کا وقت تھا اس وقت میں خاص مزار شریف کے پاس کھڑا ہوا تھا سقہ جو آیا اس نے یکدم مشک چھوڑ دی اور اس کی مشک چھوٹے کے ساتھ ہی آدمیوں کا ریلا اندر آگیا میں چونکہ بچہ تھا بچوم کی وجہ سے اس پانی میں گرگیا اور تمام کیڑے شرابور ہو گئے جب میں باہر نکا تولوگوں نے میرے تمام کیڑے اتار کر مجھے نگا کر دیا اور اس کا پانی نچوڑ کر تمرک سبیر کے اور پانچاہ کا بانی نجوڑ کر تمرک سبیر کے اور پانچاہ کا بانی نجوڑ کر تمرک سبیر کے اور پانچاہ کا بانی نجوڑ کر تمرک سبیر کے اور پانچاہ کا بانی نجوڑ کر تمرک سبیر کے اور پانچاہ کا بانی نجوڑ کر تمرک

حضرت مولا نا گُنگُوہی کی شان حق گوئی

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں دیو بند پڑھتا تھا وہاں ایک سیان ولائی صاحب آئے دہ حضرت حاجی محمد عابد صاحب ہے جمعہ کی نماز پڑھانے کی اجازت لے کرمبر پر پہنے گئے خطبہ شروع کیا چونکہ رئے الاول کا زمانہ تھا خطبہ کے اندر مولود شریف شروع کردیا اور خطبہ نہایت طویل کہ ختم ہونے ہی پر نہ آئے لوگ پریشان ہو گئے حضرت مولانا گنگونی بھی انفا قا تشریف فرما تھے چونکہ مولانا کوخی تعالی نے ہمیشہ سے اظہار حق کی شان وی تھی ان مولوی صاحب سے فرمایا کہ مولانا خطبہ ختم سیجئے وہ ہولے چپ رہوخطبہ میں بولانا حرام ہے مولوی صاحب سے فرمایا کہ مولانا خطبہ ختم سیجئے وہ ہولے چپ رہوخطبہ میں بولانا حرام ہے کہ منبر سے تنہارا ہاتھ پر کر کر اتار دیا جائے بھر اس نے یہی جواب دیا چپ رہوگر اس نے مراس نے بھی جواب دیا چپ رہوگر اس نے جلدی خطبہ ختم کر دیا خطبہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے پیچے نماز نہ پڑھیں گے نہ جلدی خطبہ ختم کر دیا خطبہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے پیچے نماز نہ پڑھیں گے نہ جلدی خطبہ ختم کر دیا خطبہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے پیچے نماز نہ پڑھیں گے نہ

معلوم یہ کون بلا ہے مولانا گنگونگ ہے امامت کے لیے عرض کیا گر مولانا نماز پڑھانے کھڑے نہ ہوئے (تا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب بھھانی امامت کے لیے کہا تھا) مولانا مجر یعقوب صاحب نے نماز پڑھائی مولانا گنگونگ نے یہ دانشمندی کی کہ نماز کے بعد فورا جو خطبہ بویہ افغا کر چل دیے ان ولایتی صاحب نے نماز کے بعد کہا کہ بلاؤ اس وہائی کو جو خطبہ بین بولانا تھا اور بہت دیر تک بگا رہا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نماز پڑھتے رہ تب کو غصہ بھی بہت آیا لیکن تحل کیا ہمارے جعزت نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے حضرات فتذکو پند نہ فرمایا کرتے تھے مولانا گنگونگ کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں موجود ہوا تو فساد ہوجائے گا کیونکہ لوگ میری جماعت کریکھا۔ اس لیے دفع الوقی فرمائے اور اب سے صاحب کہ فقتہ و فساد کو تلاش کرتے بھر نے بین خطبہ کی طوالت پر فرمایا کہ فقہ کہ بات حالت ہے کہ فقتہ و فساد کو تلاش کرتے بھر نے بین خطبہ کی طوالت پر فرمایا کہ فقہ کہ بات حضرت مولانا گنگونگ کی خانقاہ تھانہ بھون سے محبت

فرمایا کہ مولانا گنگوئی کو اس جگہ ( یعنی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ ) ہے بڑی محبت بھی جب بینائی جاتی رہی ہے تو فرمائے بھے کہ اگر آئنھیں ہوتیں تو اس جگہ کو اب دیکھتا ( کیونکہ حضرت حاجی صاحب کی یہاں بودو باش رہی ہے اس وجہ سے حضرت کو بڑا تعلق تھا ) در منزلیکہ جاناں زوزے رسیدہ باشد باغاک آستانش داریم مرحبائی حضرت مولانا گنگوہی گی مدرسہ تھانہ بھون کے لئے وعا

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوبی کو میں نے اطلاع کی کہ حضرت یہاں مدرسہ کی می صورت ہوگئ ہے دعا فرما دیجئے گا مولانا نے تحریر فرمایا کہ اچھا ہے بھائی مگر خوشی تو جب ہوگی کہ جب یہاں اللہ اللہ کرنے والے جمع ہوجا کیں گے (جامع کہتا ہے کہ سبحان اللہ حضرت کی خواہش باحس الوجوہ پوری ہوگئی۔

تو چنین خوابی خدا خوابد چنین کی دید یزدان مراد متقین گفته او گفته الله بود گرچه از طلقوم عبد الله بود

## حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نا نوتوی کے حفظ قر آن کی کرامت

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم جہاز میں روز ایک بارہ حفظ کر کے شام کو تراوی میں سادیا کرتے ہے اور آ ہستہ آ ہستہ یا دفرماتے ہے کئی کو پید بھی نہیں چلا یہ حضرت مولانا کی کرامت ہے ایک محض نے عرض گیا کہ مولانا خلیل احمد صاحب نے رمضان شریف میں آ دھا قر آن شریف حفظ کر لیا تھا تبسم ہے فرمایا کہ چونکہ وہ مولاً تا ہے آ دھے ہے اس لیے کرامت بھی آ دھی ہوگئی۔

## حضرت حاجی صاحب کی دعا بعد ختم درس مثنوی شریف

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کا معمول نفا کہ جب مثنوی کا درس ختم فرماتے تو یوں دعا فرمایا کرتے ہتے اے اللہ جو جو اس کتاب میں لکھا ہے اس میں ہے ہمیں بھی حصہ دیدے (آمین جامع)۔

## حضرت حاجی صاحب کا درس مثنوی ، شعر، مثنوی مولوی معنوی

فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحبؓ کی خدمت میں مثنوی کا درس ہورہاتھا اور جلسہ عجیب جوش وخروش سے پر تھا اس روز حضرت نے پکار کر بوں دعا فرمائی '' اسے اللہ ہم لوگوں کو بھی ایک ذرہ محبت عطا فرما آمین' بھر دعا کے بعد فرمایا کہ الحمد للدسب کوعطا ہوگیا (الہام ہوا ہوگا) بھر دومرے جلسہ میں فرمایا کہ بھائی ورہ سے زیادہ کا تحل بھی نہیں ہوسکتا۔

یارب چه چشمه ایست محبت که من ازال کیک قطره آب خوردم و دریا گریستم . بحر بیست بحر میشت کناره نیست بحر بیست بحر بیست بحر بیست این جاجزاینکه جال بسیارند چاره نیست

#### هست قرآن در زبان پهلوی پر شبه کا جواب

فرمایا کہ جب مثنوی کے درس کا وقت آتا تو حضرت حاجی صاحبٌ بوں فرمایا کرتے تھے کہ آؤ بھائی مثنوی کی تلاوت کرلیں۔ایک شعرہے۔

#### مثنوی مولوئ معنوی ست قرآل در زبان پېلوی

اس کا لوگوں نے اس طرح حل کیا ہے کہ اس میں زیادہ مضامین قرآن شریف کے بیں لیکن حضرت نے بجیب تغییر فرمائی کہ بھائی قرآن سے مراد کلام الہی ہے اور کلام الہی کہ مشوی کلام الہی ہوتا ہے تو معی معرع کے یہ بین کہ مشوی کلام الہی بعنی البام سے ہوتا ہے تو معی معرع کے یہ بین کہ مشوی کلام الہی بعنی البای ہے (حضرت اس تغییر کی بناء پر تلاوت کا لفظ استعال فرماتے تھے۔ جامع) حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا تین کتابیں البیلی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا تین کتابیں البیلی ہیں

فرمایا که معزت مولانا محد قاسم صاحب فرماتے سے کہ تین کتابیں المیلی ہیں ایک کلام اللہ ایک بخاری شریف آیک مثنوی شریف ان کا کسی ہے احاطہ نہیں ہو سکا بخاری شریف کلام اللہ ایک بخاری شریف آیک مثنوی شریف کہیں جلی سے کہ اس کا کسی سے احاطہ نہ ہوا ایسے شریف کے تراجم کی دلالت کہیں جلی کے یہ ہے کہ اس کا کسی سے احاطہ نہ ہوا ایسے ہی قرآن شریف اور مثنوی شریف کا بھی۔

## منتی تجل حسین صاحب کے انتقال پر حضرت طاجی صاحب ً کی نسبت کا ظہور ہوا

فرمایا کہ مولوی صدیق احمد صاحب گنگونی سناتے ہے کہ ایک جھی منتی تجل حسین تھے وہ حضرت حاجی صاحب ہے بیعت تھے اور ان کے ایک بھائی نقشند پہ طریقہ کے اچھے ہزرگ اور خود شخ تھے یہ نقشندی ہزرگ اپنے بھائی تجل حسین سے کہا کرتے تھے کہ میاں تم نے بھی بھے حاصل کرلویہ کہہ دیتے تھے کہ میاں تم نے بھی بھے حاصل کرلویہ کہہ دیتے تھے کہ میاں کہ جب ہمارے بیماں نہ ہوگا تو تم سے حاصل کرلیں گے وہ کہا کرتے تھے کہ میاں کہ جب ہمارے بیماں نہ ہوگا تو تم سے حاصل کرلیں گے وہ کہا کرتے تھے کہ میاں بھیتاؤ کے لیکن ان کا جی ہمیشہ یہ جاہتا تھا کہ مجھے ان نقشبندیوں کے بیماں کے بھی کمالات حاصل ہو جا کی نقشبندیوں کے بیماں قلب کا ذاکر ہونا ایک کمال ہے چشتہ کے اندر عبدیت غالب ہوتی ہے وہاں گوئی عرف کمال بی نہیں ایک مرتبہ ان کی بیوی نے حضرت مولانا گنگوئی کے باس کہلا بھیجا کہ بیہ جا بجا مارے پھرتے ہیں خاندان کو بدنام حضرت مولانا گنگوئی کے باس کہلا بھیجا کہ بیہ جا بجا مارے پھرتے ہیں خاندان کو بدنام کریں گے ان کی خبر لیجے جب یہ مولانا کے پاش پنچے تو مولانا نے فرمایا کہ میاں جمل

حسین تم مارے مارے کیوں پھرتے ہوانہوں نے کہا کہ حضرت بوں جی جاہتا ہے کہ قلب وَاكر ہو جائے فرمایا قلب كا وَأكر ہونا بھى كوئى كمال ہے انہوں نے كہا كەنبىس حضرت جى عابتا ہے مولانا نے فرمایا کہ جاؤ مسجد میں جا کر جیٹھولوگ یہی سمجھے کہ ٹال دیا پہلے ملک علم کے لئے مسجد میں جا بیٹھے مولانا وضو کے بعد کھڑاؤں بہن کرمسجد میں تشریف لاتے تھے۔عصر كا وقت آگيا كه حصرت نے عصر كے لئے وضوكيا اور كھڑاؤں يہن كر چلے بس جول ہى کھڑاؤں کی آواز ان کے کان میں بڑی قلب یر ایک چوٹ لگی اور فورا قلب جاری ہو گیا بس حضرت کے قدموں میں گر گئے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس میں رکھا کیا ہے؟ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا ہے تو ہی ہے ہوش تھے لوگ ان سے کلمہ کو کہتے تھے مگر ہے کس کو جواب ہی نہیں دیتے ہتھے (ایسے وقت کلمہ کی تلقین خطاب سے مناسب نہیں نہ معلوم بے ہوتی میں زبان سے کیا نکل جائے ہاں ماہی بنیضے والے کلمہ بلند آواز سے پڑھتے رہے جس ہے وہ خود پڑھنے لگے اس ہے پڑھنے کا تقاضا نہ کریں جامع) ان کے بھائی کو جو نقشبندی شنخ تنے خبر ہوئی وہ ان کے پاس آئے اور طعن نے بیا کہا کہ اب وہ عاجی صاحبٌ کی نسبت کہاں گئی وہ سلسلہ کیا ہوا کلمہ بھی زبان ہے نہیں نکلتا میں کہتا نہ تھا کہ کچھ حاصل كراونهيں تو يجيناؤ كے اس طعن ے فورا ان كى آئله كل تن اور للكار كركها يا ليت قومي يعلمون بما غفرلى ربى وجعلنى من المكرمين معلوم بوتا ہے كدان كو بثارت ہوئی ہوگی ( کیونکہ مرنے کے وقت ملائکہ کے ذریعہ صالحین کو بشارت دبیری جاتی ہے جامع) پھرکلمہ بلند آواز ہے پڑھا اور جان دیدی (اور یہ پچھا ہے پڑھے ہوئے نہ تھے گر ا ہے وقت الی برکل آیت کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجی صاحبؓ کی نسبت کی مقبولیت دکھلانا منظور تھا جامع) بھرمولوی صدیق صاحب بھی وہاں موجود تھے کہنے گئے کہ بس ای پر شخ بنتے ہے اس کے مقام کی بھی خبر نہ ہوئی دیکھئے حضرت حاجی صاحبؓ کی نسبت اور سلسلہ، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ چشتیوں میں فنا کی شان غالب ہوتی ہے اور نقشیندیوں میں بقاء کی چشتیوں کو اینے مومن ہونے میں بھی شبہ ہوتا ہے بھلا جس کا بیا حال ہو وہ بزرگی کا کیا جاک دعویٰ کرے گا چشتیوں کا حاصل تو میہ بی ہے۔

افروغتن وسوغتن وجامہ دریدل

پرواند زمن عمع زمن گل زمن آموخت
اکئی طلب ہے ہی ہے کہ کچھ طلب ہی نہ ہو ۔

فراق وصل چہ باشد رضائے دوست طلب
کہ حیف باشد ازوغیر او تمنائے
کہ حیف باشد ازوغیر او تمنائے
کی فراق اچھا ہے ۔

نہ فراق اچھا ہے اے ول نہ وصال اچھا ہے
یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے
یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے
(جامع)

یہ تو نہ دوائر قطع کرتے ہیں نہ کوئی لطیفہ جاری کرتے ہیں ان کے یہاں تو ساری عمر رونا ہی رونا ہے۔

> حافظ زدیدہ دانہ انتکے ہمیں فشال باشد کہ مرغ وصل کند قصد دام ما

(جامع)

بر ھایے میں قوت روحانی برڑھ جاتی ہے

فرمایا کہ جب حضرت حاجی صاحبٌ مثنوی پڑھاتے تو خوب زور شور سے تقریر فرماتے اور جب درس ختم ہوجاتا تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ اربے بھائی پچھ شربت بنالوسر دبا دوبس بیرحالت تھی۔

ہر چند پیر حستنہ وہس ناتواں شدم ہرگہ نظر بسوئے تو کردم جواں شدم خود قوی ترمی شود خمر کہن خاصہ آل خمرے کہ باشد من لدن بڑھائے میں قوت روحانی بڑھ جاتی ہے جو کیفیت کہ بڑھائے میں بھی باتی رہتی ہے تو وہ روحانی ہے اور جو بڑھاپے میں زائل ہوجائے توسمجھونفسانی تھی گومحمود ہی ہو پہلے ذوقاً معلوم ہوتا تھا اب بحمراللہ تحقیقاً سمجھ میں آگیا۔

حضرت مولانا فضل رحمن صاحب محذوب صاحب حال تص

فرمایا کہ مولانا فضل رحمٰن صاحب مجدوب صاحب حال سے ایک شخص ان کے باس دعا کو حاضر ہوا ابھی آپ دعا کرنے نہ پائے سے کہ فریق خالف بھی دعا کیلئے حاضر ہوا اور طاہر ہوگیا کہ بیفریق ہو کون حق ہوا اور طاہر ہوگیا کہ بیفریق ہو اب انکار کس سے کریں بیا کیلئے معلوم ہو کون حق پر ہے بس فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ ''اے اللہ جس کا حق ہوا ہے دلوا دے'' اب بیکس کا منہ تھا کہ غیر حق کے واسطے دعا کو کہے ان حصرات کے اندر عقل کامل بی ہوتی ہے بیلوگ ہیں عرفاء بیفلاء حالانکہ مجذوب سے مگر بات کیسی حکمت کی کئی ہے۔

حضرت حاجی صاحب کے علوم کے سامنے علماء کی کوئی حقیقت نہ تھی

فرمایا که حضرت حاجی صاحب نے صرف کافیہ تک پڑھا تھا اور ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ایک اور کافیہ لکھ ویں مگر حضرت کے علوم السے تھے کہ آپ کے سامنے علماء کی کوئی حقیقت ندتھی ہاں اصطلاحات تو ضرور نہیں ہولتے تھے۔

مولوی میاں اصغرحسین صاحبؓ کا ایک خواب

فرمایا کہ جس وقت دیو بند کے مدرسہ بیں شورش ہوئی ہے تو اس زمانہ میں مولوی اصفر حسین صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بزرگ موٹر میں سوار آرہے ہیں اور انہوں نے میرے پاس آ کر موٹر تھی اور وہ بزرگ مشابہ حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب را بُوری کے ہیں انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ان سے (یعنی مولانا عبیب الرحمٰن صاحب را بُوری کے ہیں انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ان سے (یعنی مولانا عبیب الرحمٰن صاحب بہتم مدرسہ دارالعلوم دیو بند سے) کہہ دینا گھراکی نہیں سب خیریت رہے گی۔ حضرت مولانا گنگوہی سے طب سیکھنے کا واقعہ

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احد صاحب گنگوہی کی بھوپھی بیار تھیں آپ ان کی تمار داری میں تھے جس طبیع کے یہاں آپ تشریف لے جاتے تھے وہ بہت نخرہ کرتا تھا مولانا کو غصہ آگیا اور طب کی کمابوں کا مطالعہ شروع کردیا اور ایتھے طبیب ہو گئے جب مواوی مسعود احمد صاحب طب پڑھ کر تشریف لائے میں تب آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا کہ بھائی اب مسعود آ گئے ان سے رجوع کرو۔

# آیک ڈیٹی کلکٹر نے حضرت مولانا گنگوہیؓ کے لئے مشرت مولانا گنگوہیؓ کے لئے مشرک مشرک مخالفت کی مشرک مخالفت کی مشرک

فرمایا کہ ایک فریق صاحب مولانا گنگونگ کے پاس عاصر ہوئے مولانا معمولی افتتگو کرے درس میں مشغول ہو گئے ان کو اس پر رائح ہوا اور دومرون سے شکایت کی کہ بڑے برے اخلاق ہیں (اس پر ہمارے حضرت نے تبہم سے فرمایا کہ المحمدللد مولانا کی بیہ سنت مجھ کو بھی نصیب ہے اور میں بھی ای طرح برنام ہوں سنا ہے کہ سال کے فتم یا شروع پر گور نمنٹ کی طرف سے کچھ فطابات تقسیم ہوتے ہیں تو مولانا کے لئے بھی شمس العلماء کا خطاب ہجویز ہوا تھا اس میں ان فریق صاحب سے بھی ہو چھا گیا چونکہ بید حاکم پر گذشتے تو انہوں نے مخالفت کی کہ مناسب نہیں ہے اس پر فریق صاحب نے بھی خطاب نہ طنے دیا مولانا کے دمیوں سے فرمایا کہ ہم سے مولانا انجھی طرح نہ طے ہم نے بھی خطاب نہ طنے دیا مولانا نے دمیوں سے فرمایا کہ ہم سے مولانا انجھی طرح نہ طبح اس بلا سے نجات دی میں تو اس کا بڑا ہمنون ہوں کہ مجھے اس بلا سے نجات دی میں تو وعا کرنا ہوں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب سنا ہوگا تو بڑا کہنا ہوگا کہ بیکام کیا تو تھا رہ کے گئے گئی خوتی جیلے سلیمان درائی نے فرمایا ہے کہا گر شیطان وہوسہ ڈالے تو فرمایا دمن ہوں کہ جب تم وسوسہ سے خوش ہوگئے اور وہ تمہاری خوتی جا ہیں نہیں تو صوسہ ڈالن چھوڑ دے گا۔

#### حضرت مولا نا گنگوہی حضرت حاجی صاحب کے عاشق تھے

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب پر آج کل کے نوجوان مولوی اعتراض کرتے ہیں اور حضرت مولانا گنگوئی حالاتکہ امام وقت تھے گر بھی آپ کی زبان سے اعتراض نہیں لکا اور اعتراض تو کیسا مولانا تو بالکل عاشق فالی تھے ایک وفعہ مولانا گنگوئی مولوی صادق الیقین صاحب نے کیسی بری بات کہی کہ حضرت تو ایقین صاحب نے کیسی بری بات کہی کہ حضرت تو بدعتوں میں مبتلا ہیں جاری نبیت تو قطع ہوگئی دیجھوکیسی درنج کی بات ہے جھلا ان باتوں بدعتوں میں مبتلا ہیں جاری نبیت تو قطع ہوگئی دیجھوکیسی درنج کی بات ہے جھلا ان باتوں

ے نسبت قطع ہوتی ہے بھلا حضرت حاجی صاحبؓ بدعتی ہیں؟ مولوی صادق الیقین صاحب کو حضرت مولانا گنگوہیؓ کی وصیت

فرمایا کہ جب مولوی صادق الیقین جفرت حاجی صاحب کی خدمت ہیں جانے لگے تو مولا نا گنگوبی نے وصیت فرمائی (دیکھتے ان بزرگوں کونور باطن تو ہوتا بی ہے گر اللہ تعالیٰ نور طاہر بھی اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں) کہ میاں مولوی صادق الیقین جیسے جارہے ہو ویسے بی چلے آئیو اپنے اندر کوئی تغیر پیدا نہ کیجیو، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس سے حضرت مولانا کا یہ مطلب تھا کہ وہاں جاکر حاجی صاحب کے تھوال دو گے اور اگر میرے خلاف دیکھو گے اگر بھی سے عقیدت رہی تو حاجی صاحب کو چھوال دو گے اور اگر حاجی صاحب کو چھوال دو گے اور اگر حاجی صاحب کو جھوال نو کا رکھا حاجی صاحب کے میاں اور مولانا کا رکھا حاجی صاحب کے بہاں اور مولانا کے بہاں تو زمین وا سان کا فرق ہے کوئی تطبیق ہو بی حاجی صاحب کے بہاں اور مولانا کے بہاں تو زمین وا سان کا فرق ہے کوئی تطبیق ہو بی صاحب کی بہاں اور مولانا کے بہاں تو زمین وا سان کا فرق ہے کوئی تطبیق ہو بی ایک فرض کہتے ہیں میک تو کوئی تطبیق نہیں ہو کئی تھیں نہیں بھی تو کوئی تطبیق نہیں ہو کئی پہل مجھوں۔

### حضرت مولا نا گئنگوہی ؓ کے نز دیک مولود کی ممانعت مشروط ہے

فرمایا کہ مولوی صادق الیقین صاحب کے والد انتہے بزرگ تھے اور ہر روز ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے اور جو تاریخ کسی بزرگ کی وفات کی ہوتی ہو اس روز دو قرآن شریف ختم فرماتے ایک ان بزرگ کی روح کو ایصال تواب کے لئے اور ایک اپنے معمول کا مگر مولود کے بڑے معتقد تھے اور اس میں مولوی صاحب ہے کشکش رہتی ہیں معمول کا مگر مولود کے بڑے معتقد تھے اور اس میں مولوی صاحب ہے کشکش رہتی ہیں نے اس باب میں ان کو آیک مکتوب مخبوب التلوب لکھا تھی جس ہے آپس میں اتفاق ہوگیا تھا وہ کمتوب مجبوب التلوب لکھا تھی جس ہے آپس میں اتفاق ہوگیا تھا وہ کمتوب مجبوب ہو تھی نے اس کمتوب کو مولانا گنگوہی پہند تھا وہ کمتوب مجبوب بھی گیا ہے۔ مگر مجمع سے تھین نہ تھا کہ اس کمتوب کو مولانا گنگوہی پہند فرما کیں کے کیونکہ اس میں کسی قدر تو سے مگر آیک مرتبہ جب میں گنگوہ عاضر ہوا تو قدہ کیوں کے بہاں مولانا کی دعوت تھی میں بھی شریک تھا ایک شخص نے وہاں مولانا ہے

دریافت کیا کہ مولوی صادق الیقین اور ان کے والد کے معاملات کی کیا حالت ہے مولانا فرمایا کہ اب ان میں اتفاق ہے اور بیسب ان (حضرت مرشدی مظلم) کی برکت ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مولود کی ممالعت بید مولانا کی شان انتظامی تھی اور تعلیمی شان بیہ ہے کہ جائز ہے بشرط عدم مشکرات اور ناجائز ہے بشرط مشکرات چونکہ لوگ حدود کے اندر نہیں رہے اس لئے منتظمین مطلقاً منع کرتے ہیں۔

حضرت حاجی صاحبؓ کاحسن ظن ہے مثال تھا

حضرت مولا نا گنگونگ کی شان انتظام کاواقعہ

فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب کے قطب الدین ایک صاحبزادہ تھے ان کی شادی لکھنو ہوئی تھی اور ولیمہ نانونہ میں ہوا تھا۔ مولانا نے ہوی خوشی میں ولیمہ کیا تھا اور اس میں پاؤ زردہ بہت اچھا کیولیا تھا کھانے میں ذرا دیر ہوگی تھی جعد کا دن تھا گاؤں والے بھی جعد میں آئے تھے تو مولانا نے فرمایا کہ پہلے ان گاؤں کے آ دمیوں کو کھلا دو کیونکہ ان کو دور جانا ہے گھر کے آ دمی چرکھالیں گے جب ان کو کھانے بھایا تو چاروں طرف سے زردہ کی مانگ ہونے گی مولانا پر بیٹان ہوئے کیونکہ زردہ بہنیت پلاؤ کے تھوڑا کیا ہے مولانا ورشید احمد صاحب گنگوہی کو بھی اس کی خبر ہوئی تو مولانا فوراً تشریف لائے اور مجمع میں آگر فرمانے گئے کہ بید پلاؤ بھی کھانے ہی کے واسطے بیکا ہے اور زردہ اندازہ سے بیکا ہے اور فرمانے دالوں کو تھم ویا کہ اب پلاؤ دو زردہ نہ دو بس سب دم بخود ہوگئے پھر کسی نے نہ کھلانے والوں کو تھم ویا کہ اب پلاؤ دو زردہ نہ دو بس سب دم بخود ہوگئے پھر کسی نے نہ

مانگا اور کام حسن وخوبی کے ساتھ انجام کو پہنچ گیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مولانا کے اندر شان انتظام بروی تھی کسی کے کہنے کی برواہ نہ کرتے تھے ای وجہ سے اکثر لوگ متشدد کہتے تھے ہنس کر فرمایا اور الحمد للداب یہ میراث مجھے ملی ہے۔

## حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؓ کے شریعت وطریقت کوجمع کرنے کاایک واقعہ

فرمایا که میرته مطبع مجتبائی میں ایک مقام پر مولانا محمد یعقوب اور مولانا محمد قاسمٌ اکی جگہ بی تھیرے ہوئے تھے مگر مولانا نانوتویؓ تو نیجے کے درجہ میں تھے اور مولانا محر یعقوب اوپر کے درجہ میں تھے کہ ایک رنڈی اپنی چھوکری کو جو سیانی تھی اینے ہمراہ لائی اور مولانا محدقاتم سے (چونکہ مولانا محد قاسم بہت مشہور تھے اور مولانا محد لیعقوب اس قدر مشہور نہ تھے کئی نے ان بی کا پتہ دیدیا) عرض کیا کہ یہ میری چھوکری ہے اور مدت ہے بیار چلی جارہی ہے میری اوقات بسرای پر ہے آپ اسے تعویذیا دعا کرد بیجئے (مولانا محمہ تَقَاهُمٌ نے بول جاہا کہ نہ تو میری وضع میں فرق آئے نہ اس کی دل شکنی ہو) اس سے فرمایا کہ اوپر ایک بزرگ ہیں۔ تم ان کے پاس لے جاؤیداوپر پیچی۔ مولانا محمد لیعقوب صاحب نے پوچھا کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میری بدلزگی ہے اس کو مرض ہے اور میری ای پر کمائی ہے آپ دعایا تعویذ کردیجے مولانا محمہ یعقوب صاحبؓ نے مدمعلوم دعا کی یا تعویذ دیا اور اے رخصت کرکے نیجے تشریف لائے اور پوچھا کہ اے کس نے بھیجا ہے مولانا محمہ قاسمٌ غاموش ہو گئے تو فرمانے لگے کہ بڑے متقی نکلے اپنے تقویٰ کی اس قدر تفاظت اور میرے پاس خلوت میں بازاری عورت کو بھیج دیا اپنے نفس پر کس کو اعتاد ہے خدا کے فضل ے اس کی چھوکری کو آرام ہوگیا تو مضائی لائی اورسیدھی اوپر مولانا کے باس بینی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جفترت آپ کی دعا ہے میری اڑکی کو صحت ہوگئی یہ مضائی شکریہ میں لائی ہوں۔مولانا نے فرمایا رکھ دو چنانچہ وہ رکھ کی جلی گئی۔مولانا بنیجے تشریف لائے اور فرمایا کہ حرام کمائی کی ہے اس کا گھانا حرام ہے مساکین کا حق ہے اغنیاء کا حق نہیں ہے جس کا ول جاہے لے لیے۔ (ہمارے حفزت نے فرمایا دیکھتے شریعت طریقت سب جمع کردی۔)

## حصرت حاجی مجمد عابد صاحب دیو بندیؓ کے تعویذ کی برکت

فرہایا کہ میں نے دیو بند کے ایک آگریزی دال سے سنا ہے کہ ایک تخص کا مقدمہ ڈپی ظہیر عالم کے بہاں تھا۔ سہار نبور میں ڈپی بھے۔ وہ فخص حضرت حاتی محم عابد کے باس آیا کہ حاتی بی کھے ایک تعوید دیدو۔ میرا مقدمہ ڈپی ظہیر عالم کے بہاں ہے حاتی حاتی ہی تھے ایک تعوید دیا کہ اس کو گیڑی میں رکھ لینا۔ جب بی عدالت میں اجلال جاتی حاجی حاجہ بی حاجب نے کھے سوال کیا تو اس نے کہا کہ شم جا۔ میں دیو بند والے حاتی کاتعوید لایا ہوں۔ وہ لے آؤل گیر یو چھنا۔ ڈپی صاحب اس پر ہنے گیونکہ وہ مملیات کے معتقد بی نہ تھے۔ جب وہ تعوید لے آیا۔ تو ڈپی صاحب سے کہا کہ اب پوچھ کیا بوچھ تا ہو چھتا ہے اور دیکھ حاجی کے حاج ہو ہوائق تھا۔ پھر وہ ڈپی صاحب سے کہا کہ اب بوچھ کیا بوچھ تا ہو چھتا ہو ڈپی صاحب سے کہا کہ اب بوچھ کیا بوچھتا مقدمہ قصد آبگاڑا۔ لیکن جب فیصلہ لکھ کر پڑھنے بیٹھے میں تو وہ موافق تھا۔ پھر وہ ڈپی صاحب نے وہ معادب کے مقدمہ قصد آبگاڑا۔ لیکن جب فیصلہ لکھ کر پڑھنے بیٹھے میں تو وہ موافق تھا۔ پھر وہ ڈپی صاحب نے وہ معادب کی خدمت میں معدرت کو حاضر ہوئے ہاں سے حضرت نے فہ ماحب کی خدمت میں معدرت کو حاضر ہوئے ہاں سے حضرت نے فہ ایک کے دیا ہو دیا کی خدمت میں معدرت کو حاضر ہوئے ہاں ہے تو د ماغ صحح خبیں رہتا۔ پھر جب د ماغ صحح خبیں رہتا تو کام بھی ایسے ہی ہوئے ہیں۔

#### حفرت حاجی محمد عابد صاحب ﷺ کے تابع جن تھا

فرمایا کہ میرے آئیک عزیز دیو بند کے رہنے والے کہتے ہے کہ میری بھوپھی جب شروع شروع میں ولین ہونے کے زمانہ میں اپنے میکہ آئیں تو انہوں نے اپنا دو پٹہ اللّٰی پر ڈالدیا اے کوئی عورت لے گئی عورتمن بوجہ عقیدت کے اس زمانے میں الی بے فکر تھیں بولیں کہ بچھ ڈرنہیں ہے۔ حالی محم عابد صاحبؓ ہے کہلا بھیجو بہیں آجائے گا فکر تھیں بولیں کہ بچھ ڈرنہیں ہے۔ حالی محم عابد صاحبؓ ہے کہلا بھیجو بہیں آجائے گا چنانچہ حالی صاحبؓ کے باس کہاا بھیجا انہوں نے ایک تعویذ وے کر فرمایا کہ دو الگنی ہی پر چنانچہ حالی صاحبؓ کے فرمایا کہ دو الگنی ہی پر تابع حادی کا جنانچہ دو پٹہ وہیں آگیا۔ ہمارے خضرت نے فرمایا کہ آبیا سنا ہے کوئی جن وغیرہ تابع تھا۔

حضرت مولانا محد قاسم صاحب بچوں سے ہنسی خداق بھی کرتے ہتھے فرمایا کہ ایک مرتبہ بنو پہلوان نے جو دیو بند کا رہنے والا تھا باہر کے کئی پہلوان کو پچھاڑ دیا تو مولانا محمہ قاسم صاحب کو بڑی خوشی ہوئی اور فرمایا ہم بھی بنو کوااور اس کے کرتب کو پیکھیں گے حافظ انوار الحق کی بیٹھک میں اسے بلایا اور سب کرتب دیکھے۔ مولانا بچوں سے جنتے ہولئے بھی تھے اور جلال الدین صاحبر اوہ مولانا محمہ بیعقوب سے جو اس وقت بالگل بیجے تھے بڑی ہنسی کیا کرتے تھے بھی ٹوپی اتارتے بھی کمر بند کھول دیتے تھے۔ "دو کان معرفت" میں "اقطاب ثلاث،" کی بھی چھینا جھیٹی بھی ہوتی تھی

فرمایا کہ جب حاجی صاحب یہاں (لیتی خانقاہ الدادیہ اشرفیہ میں) تشریف رکھتے ہے تو ایک کچھالی میں کچھ بنے اور کشمش ملی ہوئی رکھتے ہے جسے کے وقت مولانا شخ محر اور حافظ محمد ضامین صاحب اور حضرت حاجی صاحب ساتھ مل کر کھایا کرتے ہے اور آپس میں خوب چھینا جھیٹی ہوا کرتی تھی بھا کے بھا کے پھرتے تھے اس وقت مشاکخ اس مسجد کو دکان معرفت کہتے تھے اور ان مینوں حضرات کو اقطاب شاشہ حضرت حاجی صاحب دیلی کے شہرادوں میں علماء میں ہزرگ مشہور تھے گر ہیر بھا کیوں سے چھینا جھیٹی کرتے تھے۔ دیلی کے شہرادوں میں علماء میں ہزرگ مشہور تھے گر ہیر بھا کیوں سے چھینا جھیٹی کرتے تھے۔ حضرت حافظ محمرضامن صاحب شہید کی خانقاہ میں آنے والوں

حضرت حافظ محمر ضامن صاحب شہید ؓ کی خانقاہ سے کیا گفتگو ہوتی تھی؟

فرمایا کہ جب کوئی حافظ محد ضامن صاحب کے پاس آتا تو فرمات کہ دیکھ بھائی اگر تھے کوئی مسلم بوجھنا ہے تو وہ (مولانا شیخ محمد کی طرف اشارہ کرکے) بیٹے ہیں مولوی صاحب ان سے بوچھ لے اور اگر تھے مرید ہونا ہے تو وہ (حضرت حاتی صاحب کی طرف اشارہ کرکے) بیٹے ہیں حاتی صاحب کی طرف اشارہ کرکے) بیٹے ہیں حاتی صاحب ان سے مرید ہوجا اور اگر حقہ بینا ہے تو کی طرف اشارہ کرکے) بیٹے ہیں حاتی صاحب ان سے مرید ہوجا اور اگر حقہ بینا ہے تو

حضرت حافظ محمر ضامن صاحبٌ كي ظرافت

فرمایا کہ حضرت حافظ ضامن صاحبؓ ہے اگر کوئی آ کر کہنا کہ حضرت میں نے ایسے لڑکے کو حفظ شروع کرادیا ہے دعا فرماد تیجئے تو فرمائے ارہے بھائی کیوں جنم روگ لگایا سے تعلیم کی حفاظت واجب ہوگی آگر اس کی امید نہ ہوتو ناظرہ ہی پڑھا دو اور حفظ سے روگنانہیں ہے گر پیرایہ ظرافت کا ہے باعتبار نداق مخاطب کر کے ہی پڑھا دو اور حفظ سے روگنانہیں ہے گر پیرایہ ظرافت کا ہے باعتبار نداق مخاطب کر کے

كه كبيل اخير مين اس كومصيبت نه مجھنے لگو۔

## حضرت حافظ محمد ضامن صاحب شہید کا ایک صاحب کشف بزرگ ہے ان کے فاتحہ بڑھتے وقت نداق

فرمایا کہ ایک صاحب کشف حضرت حافظ محمد ضامن صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے بعد فاتح کہنے لگے کہ بھائی بیہ کون بزرگ ہیں بڑے ول گئی باز ہیں۔ جب ہیں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے گئے کہ جاؤ فاتح کسی مردہ پر پڑھیو یبال زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو یہ کیا بات ہے جب لوگوں نے بتلایا کہ بی شہید ہیں۔ ہمارے اکا برحضرات خلوت عرفیہ پہند نہیں کرتے تھے

فرمایا کہ ہمارے دھزات خلوت عرفیہ بیندنہیں کرتے تھے اس سے شہرت ہوتی ہے۔ مولانا محود حسن صاحب دیو بندی مولانا خلیل احمہ صاحب سہار نیوری نے بھی بھی گوشنشینی اختیار نہیں کی البتہ مولانا رائیوری پر بہنست دوسرے دھزات کے قدرے اس کا غلبہ تھا (اور یہ اٹر ان کے پہلے بیر کا تھا) باتی بقدر ضرورت خلوت یہ سب حضرات کا معمول تھا چنانچہ مولانا گنگوری بھی تھوڑی می دیر ججرہ بند کرکے اس میں بیٹھے تھے۔ ایک فید میں نے مولانا گنگوری کو لکھا کہ میرا جی یوں چاہتا ہے کہ سب سے علیحدہ ہوکر ایک فید میں بیٹھ جاؤں۔ مولانا نے تحریر فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا نہیں اس سے شرت ہوتی ہے۔

مفرت تحکیم الامت مجد د ملت می را یک دفعه زمانه طالب علمی پی خوف کا بیجد غلبه طاری ہوا

فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ پر طالب علمی کے زمانہ میں خوف کا بے حد غلب ہوا۔ میں حضرت موالانا محمد بعقوب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی بات بتلا د سختے جس سے اطمینان ہوجائے فرمایا ہائمیں کفر کی درخواست کرتے ہو کیونکہ بالکل مامون ہوجانا کفر ہے۔

حضرت میاں جی کے مزار پرانوار وبرکات کامشاہدہ

فرمایا کہ جھنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے اور حضرت میانجی سے مزار پر

صاضر ہوئے بعد میں انہوں نے کہا کہ افسوس کس ظالم نے ان کو امام سید محمود کے پاس دفن کردیا سے یہاں ادب کی وجہ سے اپنے انوار روئے ہوئے ہیں اگر کسی ویرانہ میں ہوتے تو دنیا ان کے انوار سے جگمگا جاتی اگر فتنہ کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی ہڈیاں نکال کر دوسری حگہ وفن کرتا پھران کے انوار وبرگات کا مشاہدہ ہوتا۔

> جضرت مولانا گنگونی اور حضرت مولانا نانونوی کو م مدید دینے والوں کی تالیف قلوب کاواقعہ

فرمایا کے مولانا گنگونگ کے پاس کسی شخص نے دریدہ عبا بھیجا آپ نہ ہنے نہ شخص کی بلکہ اس کو رفو کراکر نماز جمعہ اس سے پڑھی ایسے ہی مولانا محمہ قاسم صاحب کے پاس ایک شخص نے ایک شخص نے ایک ٹوٹ اور گونہ لگا ہوا تھا بھیجی آپ ایک شخص نے ایک ٹوپی چینٹ کی جس پر مثالباف کی گوٹ اور گونہ لگا ہوا تھا بھیجی آپ نے اس لانے والے کے سامنے فورا اوڑھ لی کہ مہدی من کرخوش ہوگا۔ حضرت حافظ ضامن شہید کا اینے پیرومرشد سے تعلق محبت کا واقعہ

فرمایا کہ حافظ محمد ضامن صاحبؒ اپنے مرشد حضرت میا بجو ﷺ کے ہمراہ ان کا جوتہ بغل میں لے کر اور تو برہ گردن میں ڈال کر چھنجانہ جاتے تھے اور ان کے صاحبزادہ کی سسرال بھی وہی توگوں نے عرض کیا کہ اس حالت سے جانا مناسب نہیں وہ لوگ حقیر سسرال بھی وہی توگوں نے عرض کیا کہ اس حالت سے جانا مناسب نہیں وہ لوگ حقیر سمجھ کر کہیں رشتہ نہ تو ڈیس حافظ صاحبؒ نے فرمایا کہ رشتہ ایس تیس جائے میں اپنی سعادت ہرگز نہ چھوڑوں گا۔

حضرت مولانا اساعیل شہیر بحین میں شوخ مزاج اور تیز طبیعت تھے

فرمایا کہ موادنا اساعیل شہید بھین میں بہت شوخ اور جیز طبیعت ہے شاہ عبدالعزیز ہر چند چاہے ہے کہ یہ وعظ میں آیا کریں گریہ بھائے ہے ایک روز لاگوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئے۔ شاہ صاحب اس وقت بیت الخلاء میں ہے ان کو فیر نہ تھی انہوں نے لاکول سے کہا کہ میں وعظ کہتا ہول سنو اور درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر چڑھ گئے اور شاہ صاحب کے وعظ کی بعید نقل کردی بلکہ اور اپنی طرف سے نفیش افادات زیادہ کردی شاہ صاحب کے وعظ کی بعید نقل کردی بلکہ اور اپنی طرف سے نفیش افادات زیادہ کردی شاہ صاحب نے فرمایا

کہ اب تم کو وعظ میں آنے گی ضرورت نہیں ہے۔ جفترت مولانا اساعیل شہیڈ کے بجین کی شرارت کا واقعہ

فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز کا وعظ ہو رہا تھا کہ مولانا اساعیل آئے اور سب کی جوتیال کے کر سقامیہ میں ڈال دیں بعد وعظ لوگول کوتلاش ہوئی شاہ صاحب کو اطلاح کی شاہ صاحب کو اطلاح کی شاہ صاحب کو تاان کی شاہ صاحب کو اطلاح کی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ اسامیل کی شرارت ہوگی کہیں سقامیہ میں نہ ڈال دی ہول لوگول نے سقامیہ کو جاکر دیکھا تو اس میں اہل رہی تھیں بچین تھا اور بوجہ محبت کسی کو ناگواری بھی نہتی ۔

## حضرت ضامن شہید کی صحبت کی برکت سے ایک نو جوان کی اصلاح ہوگئ

فرمایا کہ ایک نوجوان خضرت ضامن صاحب کی خدمت میں آنے لگا تھا حضرت کی برگت سے اس کی بہتے حافظ صاحب سے حضرت کی برگت سے اس کی کچھے حالت بدلنے گئی اس کے باپ نے حافظ صاحب سے شکایت کی کہ جنب سے لڑگا آپ کے پاس آنے لگا گرز گیا حافظ صاحب نے جوش میں فرمایا کہ ہم کو تو بگاڑ نا بی آتا ہے ہم میں ہی تو کسی نے بگاڑ ابن ہے ہم میں کو بلاتے تھوڑ ابن میں جس کو صنورنا ہوتو وہ ہمارے پاس نہ آوے ہمیں تو بگاڑ تا بی آتا ہے۔ میں خاشق احرائی اور عاشق ذات وصفت میں کیا فرق ہے؟

فرمایا که حضرت حاجی صاحب فرمایا گرتے تھے کہ بھائی ہم لوگ عاشق احسانی بین عاشق ذات وصفات نہیں جب تک احسان رہے محبت ہے اور جہال ذرا توقف ہوا بس جائے تا ہوا ہیں جو نے گئی ای پر یہ تفریع فرمائی کہ اگر کس کے پاس کچھ رو پیر بیسہ طال کا ہوا اس کو احتیاط سے صرف کرے تاکہ ناداری سے پریٹائی نہ ہوائی طرح جس کے پاس نی اس کو احتیاط سے صرف کرے تاکہ ناداری سے پریٹائی نہ ہوائی طرح جس کے پاس نی مسلم کے لئے سفر کرنا مناسب نہیں۔

جنت میں راحت ولذت کے نصیب ہوگی

و فرمایا کدایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا محد ایعقوب صاحب سے عرض کیا ک

> اے ترا خارے بیا نشکستہ کے دانی کہ جیست حال شیرانے کہ ششیر بلا برسر خورند

(مباشع)

حضرت مولا نا فتح محمد صاحب کی حد درجہ تواضع اور بے نفسی کا واقعہ

فرمایا کہ ایک نائب تحصیلدار جن کا دورہ تھانہ بھون وجلال آباد کا تھا وہ حفزت مولانا نتج محمد صاحبؓ کے پاس ملنے آئے مولانا اس وفت موجود نہ تتھ سفر میں تتھے وہ ایک پرچہ پر ایک طالب علم کو یہ شعر لکھ کر پیش کرنے کے لئے دیے گئے۔

> چو غریب مستمندے بہ ودت رسیدہ باشد چہ قدر طہیدہ باشد چوڑا ندیدہ باشد

مولانا جب سفر سے واپس آئے تواس طالب علم نے وہ پرچہ بیش کیا (ظالم نے موقع بھی نو نہ دیکھا) ہیں مولانا دیکھتے ہی سیدھے جلال آباد پہنچ وہاں دیکھا تو وہ صاحب اپنے ہم عمروں میں بنسی نداق میں مشغول میں مولانا دیر تک باہر گفر سے رہے پھر کسی کے ذریعہ اطلاع کرائی شنتے ہی سب ہم گئے اور حضرت کو اندر لے گئے فرمایا تمہارا پیام دیکھ کر طفرت نے آگیا وہ بوئے گھرتھوڑی دیر بیٹھ کر حضرت نے اجازت باہی لوگوں نے اصرار کیا فرمایا کہ سفر سے سیدھا بہیں چلا آیا ہوں گھر جانے گی ضرورت ہوئے دیمورت مولانا بہت متواضع بے نفس شھر پرچہ دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ بے جارے کو بیارے کو بین تکایف ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی ویرست رہے گی حالاتکہ وہ محض شاعری تھی۔

حضرت مولانا فتح محمد صاحب کی مسجد جانے کی حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا فتح محمد صاحب جاری مسجد کوتشریف لارہے تھے مسجد

کے سامنے بارش کا پانی بہت بھرا ہوا تھا آپ پانی کے کنارے کھڑے سوچ رہے تھے کہ کیے اتروں قاری عبداللطیف صاحب پانی چی جو اس وقت یہاں مدرس تھے وہاں موجود سے انہوں نے حجنت گود میں جرکر پارلا کھڑا کیا اور مولانا بہت ہی منحی آ دی تھے۔ حضرت مولانا محمد لیعقوب صاحب کی ایک مشہور شعر کی تشریح

فرمایا کہ ایک مشہورشعر ہے \_

الل دنیا کافران مطلق اند روز وشب ورزق زق ودریق بق اند

ہمارے مولانا محمد لیعقوب صاحب اس شعر کی شرح بول فرماتے سے کہ اس کا سے مطلب نہیں کہ مولانا نے اہل دنیا کو کا فرکہا ہے بلکہ کا فران مطلق کو اہل دنیا کہا ہے بعنی بورے اہل دنیا وہ بی جین جو کا فرجیں حاصل ہے کہ اہل دنیا مبتدا اور کا فران مطلق خرجین عاصل ہے کہ اہل دنیا مبتدا اور کا فران مطلق خرجین عاصل ہے کہ اہل دنیا مبتدا اور کا فران مطلق خرجین

حضرت میاں جی سے حضرت حافظ محمد ضامن شہید کی بیعت کا واقعہ

فرمایا کہ عافظ محد ضامن کی درخواست پر حفرت میانجی نے بیعت سے اول انکار کردیا تھا مگر یہ برابر خدمت میں عاضر ہوئے رہتے اصرار مطلق نہیں کیا جب تقریباً وہ تین مہینہ آئے جائے گزر گئے تو ایک دن حفرت میانجی نے عافظ صاحب سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ ہی خیال ہے عافظ صاحب نے عرض کیا کہ میں تو اسی خیال ہے عاضر ہوتا ہوں مگر خلاف اوب ہونے کے سبب اصرار بھی نہیں کرتا اس پر حضرت نے خوش ہوکر فرمایا کہ اچھا وضو کرکے دورکعت نقل پڑھ آؤ بھر حضرت نے سلسلہ میں داخل فرمالیا۔ مولود کے بارہ میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کام تقولہ

فرمایا کہ سیوہارہ میں ایک جماعت نے جن میں مسئلہ مولد میں مزاع ہورہا تھا مولانا محمد قاسم صاحب ہے کہ اس وقت وہاں تشریف رکھتے تھے مولود کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ بھائی نہ تو اتنا برا ہے جتنا لوگ سجھتے ہیں اور نہ اتنا اچھا ہے جتنا لوگ سجھتے ہیں یہ حکایت مولوی تحمد کیٹی سیوہاروٹی سے تی ہے۔ مکد معظمہ میں ایک مولود شریف میں شرکت پر حضرت مولانا گنگوہی کے انکار سے حضرت حاجی صاحب ؓ نے خوشی کا اظہار فر مایا

فرمایا کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضرت موالانا گنگونگ سے حضرت صاحب نے فرمایا کہ فلال جگہ مولود شریف ہے تم چلتے ہو مولانا نے صاف انکار کردیا کہ نہیں حضرت میں تو نہیں جائے میں تو نہیں جائے میں تو نہیں جائے اللہ میں تو نہیں نو ہندوستان میں اس کومنع کرتا ہوں حضرت نے فرمایا جزاک اللہ میں اتنا تمہارے جانے سے خوش نہ ہوتا جتنا نہ جانے سے خوش ہوا۔

حضرت مولا نا گنگوہیؓ نے فر مایا کہ جو بات حضرت حاجی صاحبؓ میں تھی وہ کسی میں نہ تھی

فرمایا کہ ایک مرتبہ جفترت مولا نا گنگوئی حفرت حافظ محمد ضامن کی بہت تعریف فرما رہے بتھے بعد میں فرمایا مگر جو بات اس شخص میں (یعنی خضرت حاجی صاحب قدس سرہ) میں تھی وہ کہی میں نہ تھی حالانکہ گفتگو سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت حافظ کو تر آجے دے رہے میں یہ مقولہ خود حضرت مولانا گنگوئی سے سنا ہے۔

حضرت حاجی صاحب بعض اوقات تمام رات ایک شعر کو پڑھ کرروتے ہوئے گزاردیتے تھے

فرمایا که حضرت حاتی صاحب بعض اوقات تمام تمام رات اس ایک شعر کو پڑھ پڑھ کر روتے روتے گزار دیتے تھے۔

> اے خدا ایں بندہ را رسوا تکن گر بدم ہم سرمن پیدا کمن

میرحافظ عبدالقاور سے سنا ہے۔

حضرت مولانا گنگوہی ؓ نے حضرت حاجی صاحب ؓ سے کہا کہ ذکر میں رونانہیں آتا فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا گنگوہیؓ نے حضرت حاجی صاحب ؓ ہے عرض کیا کہ بجھے رونانہیں آتا حالانکہ اور ذاکرین پر کشرت سے گربہ طاری ہوتا ہے حضرت نے فرمایا ہاں جی اختیاری بات نہیں بھی آنے بھی لگتا ہے پھرتو یہ حال ہوا کہ جب مولانا ذکر کرنے بیٹھتے تاب نہ ہوتی پہلیاں ٹوٹے لگتیں پھر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت پہلیاں ٹوٹی جاتی ہیں حضرت بہلیاں ٹوٹی جاتی ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی ایک عارضی حالت ہے جاتی بھی رہتی ہے بس پھر گریہ کیا موقوف ہوگیا پھر حضرت سے شکامت کی حضرت نے فرمایا کہ پہلیاں ٹوٹ جائیں گی دوکر کہا گرو گئے۔

حضرت حاجی صاحبؓ کے پہال زیادہ اہتمام اصلاح قلب کا تھا

فرمایا که حفرت حاجی صاحب فرمائے تھے کہ اگر ایک لطیفہ بھی منور ہوجائے تو اس کے ذریعہ سے سب منور ہوجائے ہیں حضرت کے یہاں زیادہ اہتمام قلب کا تھا جیسا کہ صدیت سب منوں ہوجائے ہیں حضرت کے یہاں زیادہ اہتمام قلب کا تھا جیسا کہ صدیت مسلم الجسد کله والاا کہ صدیت مسلم الجسد کله والاا

حضرت حکیم الامت مجدومات نے سلوک کی چند ہاتیں حضرت مولانا گنگونگ

فرمایا کہ مواانا گنگونگ ہے میں نے تین چار ہی باتیں ساوک کے متعلق ہوچھی ہیں اوک کے متعلق ہوچھی ہیں اوک کے متعلق ہوگئیں۔ ہیں بفضلہ تعالی زیادہ کی حاجت نہیں ہوئی ای کی برکت سے بہت کیچوط ہوگئیں۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیو بندگ نے ایک مشہور عالم کے اعتراض کا مسکت جواب دیا

فرمایا کہ ایک مرتبہ جھنرت مولانا محود حسن صاحب دیوبندی مراد آباد کے جلسے میں تشریف لے گئے لوگوں نے وعظ کے لئے اصرار کیا مولانا نے عدر فرمایا کہ بجھے عادت نہیں ہے مگر لوگوں نے نہیں مانا آخر مولانا گھڑے ہوئے اور حدیث فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. پڑھی اور اس کا ترجمہ سرکیا کہ آیک عالم شیطان پر ہزار عالم شاد ہے وہان ایک مشہور عالم شے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ بیر جمہ غلط عابد نے زیادہ بھاری ہے وہان ایک مشہور عالم شے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ بیر جمہ غلط ہے اور جس کو ترجمہ بھی محج کرنا نہ آئے تو اس کو وعظ کہنا جائز نہیں بس مولانا فورا ہی بیٹ ہے اور جس کو ترجمہ بھی محج کرنا نہ آئے تو اس کو وعظ کہنا جائز نہیں بس مولانا فورا ہی بیٹ کے اور جس کو ترجمہ بھی تو کہنا تھا کہ جھے دعظ کی لیافت نہیں ہے مگر ان لوگوں نے نہیں گئے اور فرمایا کہ بیٹ ہوئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے مولانا نے نہیں بیان عدر کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے مولانا نے نہیں بیان عدر کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے مولانا نے نہیں بیان عدر کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے مولانا نے نہیں بیان عدر کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے میں مولانا نے نہیں بیان عدر کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہادت بھر دھزے کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی شہاد کے دلیل بھی ہوگئی اس کو دو خوالی کیا تھی کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی در دو اس کی شہاد کی دلیل بھی ہوگئی بینی آپ کی دو در دو اس کی شہاد کی دو در دو دو اس کی دو در دو در دو در کی در در دو دو در د

ان بزرگ سے بطرز استفادہ پوچھا کہ خلطی کیا تھی تا کہ آ کندہ بچوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اشد کا ترجمہ آغل کا نہیں آتا بلکہ اضر کا آتا ہے مولانا نے فی الفور فرمایا کہ حدیث وحی بیس ہند کا ترجمہ آغل کا نہیں آتا بلکہ اضر کا آتا ہے مولانا نے فی الفور فرمایا کہ حدیث وحی بیس وہ ہے یا تبینی مثل صلصلة الجرس وہو اشد علی کیا یہاں بھی اضر کے معنی ہیں وہ دم بخود رہ گئے۔

حضرت مولا نامحود حسن صاحب و یوبندگ کااینے ایک وعظ کودوران آمد مضامین عالیہ دفعۂ قطع کردینے کا واقعہ

فرمایا کد ایک مرتبہ مولانا دیو بندگی کو میں نے جلسہ دستار بندی مدرسہ جامع العلوم کانپور بلوایا آپ تشریف لے گئے میں نے وعظ کے واسطے عرض کیا فرمایا کہ میرے بیان ہے لوگ فوش نہ ہوں گئے اور اس ہے میرا تو بچھ میں جائے گا تمہاری ہی ابات ہوگی کہ ان کے استاد ایسے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اس ہے تو ہمارا فخر ہوگا کہ ان کے استاد ایسے ہیں۔ فرمایا ہاں اس طرح فخر ہوگا کہ لوگ کہیں گے میہ (حضرت مرشدی ان کے استاد ایسے ہیں۔ فرمایا ہاں اس طرح فخر ہوگا کہ لوگ کہیں گے میہ (حضرت مرشدی مرشدی استاد ہے بھی بڑھ گئے غرضیکہ بڑی دفت کے بعد منظور فرمایا مولانا کاعلم اور علماء کا مرشعہ کی استاد ہے بھی بڑھ گئے غرضیکہ بڑی دفت کے بعد منظور فرمایا مولانا کاعلم اور علماء کا مجمع خوب طبیعت کھلی ہوئی تھی مضامین عالیہ ہورہے تھے کہ است میں مولوی لظف الله صاحب علی گذھی تشریف لے آئے ان کو دیکھتے ہی مولانا کہ میٹھ گئے مولوی فخر الحن صاحب نے دوسرے وقت عرض کیا کہ وعظ کیوں بند کرویا تھا؟ فرمایا کہ اس وقت بھی کو خوالے مول ہوا کہ اس وقت بھی دیکھیں گئے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضامین کا رہ بھی دیکھیں گئے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضامین کا رہ بھی دیکھیں گئے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضامین کا رہ بھی دیکھیں گئے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضامین کا رہ بھی دیکھیں گئے کہ علم کیا چیز ہے تو اس طرح سے خوط میں خلوص نہ رہا اس لئے قطع کردیا۔

حضرت حكيم الامت مجد دملت كي حد درجه تواضع وتناعت

فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائبوریؓ کا قلب بڑا نورانی تھا میں ان کے پاس میضنے ہے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے عیوب منکشف نہ ہوجا کیں (جامع کہنا ہے اللہ اکبر کیا ٹھکانا اس تواضع اور انکساری کا) حاجی صاحب فرماتے ہیں۔

> 'نیک لوگوں' کا نو ایبا حال ہے اور حیرا سے خبیث اب قال ہے

میرا ثانی کوئی دنیا میں نہیں علی دین میں نہیں عالم وزاہد ولی یاک دین حضرت مولانا گنگونگ کے انتہائی ذکی الحس ہونے کا واقعہ

فرمایا کہ حضرت مولانا گنگونٹی اس قدر ذکی الحس تھے کہ ایک مرتبہ جب آپ مسجد میں عشاء کی نماز کوتشریف لائے تو فرمایا کہ آئ سی نے مسجد میں ویا سلائی جلائی ہے سختین کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے مغرب کے بعد جلائی تھی جس کا اثر مولانا کوعشاء کے وقت محسوس ہوا اور آپ کے بہاں عشاء کی نماز قریب ثلث شب کے وقت ہوتی تھی۔ ہوتی تھی۔

حضرت حاجی صاحب کے ہاں کسی کی شکایت نہیں سی جاتی تھی

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ کے بیہاں کسی کی شکایت نہیں سی جاتی تھی اور نہ کسی سے بدگمان ہوتے تھے اگر کوئی کہنے لگا کہ اور حضرت بوجہ علم منع بھی نہ کرتے تگر جب وہ کہد لیٹا تو فرماتے کہ وہ شخص ایسانہیں ہے (ایعنی تم جبوٹے ہو جامع)

حضرت مولانا محمرقاسم صاحبؓ نے نواب رامپور سے ملاقات سے انکار کردیا

فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا محمد قاسم ریاست رام پورتشریف کے نواب کلب علی خان مرجوم نے مولانا کو این پاس بلانا چاہا تو مولانا نے یہ حیلہ کیا کہ ہم دیباتی لوگ بین آ داب شاہی سے واقف نہیں اس پر نواب صاحب کا جواب آیا کہ آپ کو آ داب سب معاف جی آ یہ شردر کرم فرمائے ہم لوگوں کو شخت اشتیاق ہے اس پرمولانا نے جواب دیا کہ تعجب کی بات ہے کہ اشتیاق تو آپ کو ہوادر ملنے ہیں آ دُل غرضیکہ تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت مولانا گنگوہ گئے ایک وفعہ اینے شاگر دظلباء کی جو تیان اٹھا کیں

فرمایا که حضرت مواانا گنگونگ ایک مرتبه حدیث پڑھا رہے ہے کہ بارش آگی سب طلباء کتابیں لے لے کر اندر کو بھائے مگر مولانا سب طلباء کی جوتیاں جمع کررہے تھے کہ اٹھا کر لے چلیش لوگوں نے یہ حالت ویکھی تو کٹ گئے۔

حضرت مولاناً گنگوہی کے سے کسی نے عمل تسخیر کے بارہ میں دریافت کیا

فرمایا کدمولانا گنگوئی نے مولانا عبدالرجیم صاحب ؓ نے یا ان کی موجودگی میں

سی نے بوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تسخیر کا قبل جائے ہیں فرمایا ہاں جب ہی تو میرے بہاں مولانا عبدالرحیم صاحب جیسے لوگ آتے ہیں۔

اضافہ از احفر محمد نیبیہ تا ندوی غفرلہ ولوالدید جامع رسالہ ہذا دہلی کے ایک مجدوب کی ہدوعا

احقر جامع نے ثقہ ہے سا ہے کہ ایک تھانہ بھون کے رہنے والے وہلی میں کس مجذوب کے پاس دعا کے واسطے حاضر ہوئے تو اس نے گہا کہ مسسسہ تھانہ بھون ابھی تک غرق نہیں ہوا اس نے عرض کیا کہ حصرت میں تو دعا کے واسطے خاضر ہوا ہوں اور آپ بدد عا فرما رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تھانہ بھون اب تک ضرور غرق ہوجاتا مگر وہاں دو شخص ہیں ایک مردہ ایک زندہ ایک تو شاہ والایت صاحب وہاں لیٹے ہوئے ہیں (ان بررگ کا تھانہ بھون میں مزار ہے) اور ایک موالانا اشرف علی صاحب۔ ان دونوں کی برکت سے تھا ہوا ہے ورنہ ضرور غرق ہوجاتا۔

حضرت حکیم الامت کے بارہ میں حضرت مولانا گنگوہی کی رائے

احقر جامع نے تقنہ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوئی نے حضرت سیدی وسندی شیخی ومرشدی تحکیم الامت حضرت مولانا مولوی شاہ محمہ اشرف علی صاحبؓ کی نسبت سیفر مایا کہ بھائی ہم نے تو حاقی صاحبؓ کا کیا پھل کھایا ہے ( کیونکہ حضرت گنگوئی سبب سے اول خلیفہ ہیں) اور انہوں نے بکا پھل کھایا ہے ( کیونکہ بڑھا ہے میں کمال روحانی بڑھتا ہے جامع) محتیٰ کہنا ہے کہ بہتواضع ہے اس کو تفاضل پرمحمول نہ کیا جائے حالات کے مقاضل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ حالت فاضلہ کے ملا استان کا فاضل ہونا لازم نہیں۔

حضرت مولانا گنگوی نے جعزت حکیم الامت تھانوی کی دھنرت حکیم الامت تھانوی کی دھنرت حکیم الامت تھانوی کی

احقر بامع بے استادی مولانا مولوی محد قدرت اللہ صاحب مدخلہ ہے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں حضرت مولانا گُنگونٹی کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا کہ پچھ لوگ تفانہ بھون کے حفرت مولانا کے پاس آئے اور آگر حفرت مولانا اشرف علی صاحب مظلیم کی شکایت کرنے گئے کہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں اور ابھی نام ظاہر نہ کیا تھا کہ مولانا گنگوہی نے دریافت فرمایا کہ بیاس کی شکایت ہے انہوں نے کہا کہ مولانا انترف علی صاحب کی حفرت نے فرمایا کہ میں سنتا نہیں چاہتا وہ جو کام کرتے ہیں جن سمجھ کر کرتے ہیں تفسیت سے نہیں کرتے ہیں حق سمجھ کرتے ہیں تفسیت سے نہیں کرتے ہیں حق سب کرتے ہیں نفسانیت سے نہیں کرتے ہیں سریت سے ناطی دوسری شے ہے چر وہ سب صاحب اپنا سامنہ لے کر چلے گئے۔

# جھٹرت مولانا گُنگوہی کے مزار پرایک درولیش نے چیخ ماری اورشدت ہے گریہ طاری ہوگیا

احقر جامع نے مگری مولانا مولوی احمد شاہ حسن بوری مدخلہ ہے سنا ہے وہ فرماتے ہتھے کہ مجھ سے مکری حکیم مولوی محد بوسف صاحب گنگوہی نے بیان کیا کہ بیران کلیر میں میں نے ایک درولیش صاحب کا پیرطرز ویکھا کہ وہ کئی بزرگ کے مزار کے اندر نہیں جایا کرتے تھے بلکہ مزار کے قریب دروازہ سے باہر کھڑے ہوکر بچھ دیر رویا کرتے تے یہ ورویش حکیم محد بوسف صاحب سے ملنے گنگوہ آئے تھیم صاحب موصوف کا بیان ہے کہ ہم ان کوظہر کے وقت مسجد خانقاہ قطب عالم شیخ عبدالقدوس قدس اللہ سرہ العزیز میں لے گئے وہ درولیش بعد نماز ظہر حسب عادت مزار ﷺ کے دروازہ کے قریب کھڑے ہوکر تبچھ دیر تک روکر داپس آئے۔ تھیم صاحب موصوف کا بیان ہے ہم کو بیر خیال آیا کہ ان کو حضرت اقدس محبوب اللبی مولا نا رشید احمد صاحبؓ کے مزار پر لے چلیں اور ظاہر بنہ کریں کہ مولانا کے مزار پر لئے جاتے ہیں تھیم صاحب نے ان درویش سے میہ فرمایا کہ جنگل کی طرف تشریف لے جلئے درویش صاحب نے فرمایا بہت بہتر تحکیم صاحب موصوف کو گنگوہ سے غرب کی جانب جنگل کو لے مطلے اور راستہ سے شال کی جانب جو ایک سجد حضرت اقدی مولا نا گنگوہی کے مزار کے قریب بنی ہوئی ہے اس طرف کو چلے فرش مسجد کے شالی کنارہ پر جس وقت ہے درولیش پہنچے نہایت زور سے ان درولیش نے چیخ ماری اور کھڑے ہوکر شدت ہے رویتے رہے۔اس میں عصر کا وقت آگیا اور حکیم صاحب نے عصر کی اوان

پڑھی اذان کے بعد بھی وہ دردیش کھڑے ہوکر روتے رہے جب تحکیم صاحب نماز کے بعد داسطے کھڑے ہوئے تب دہ درویش تحبیر کے وقت نماز میں شریک ہوئے نماز کے بعد جب درویش صاحب واپس ہوئے تو تحکیم صاحب سے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا کرتے ہیں۔ جب درویش صاحب واپس ہوئے تو تحکیم صاحب سے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا کرتے ہیں۔ جب درویش صاحب واپس ہوئے تو تحکیم صاحب ہے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا کرتے ہیں۔ جب انسان کو جب جب آپ نے میرے ساتھ کیا بعض وقت ایسے موقع پر جان نگل جاتی ہے انسان کو جب کسی بزرگ کے مزار کی خبر ہوجاتی ہے تو بچھ منبیل کرجاتا ہے یہ حضرت مولانا کا مزار ہے حضرت مدوح نے شریعت کے بردہ میں اپنی نسبت عالیہ کا اخفا فرمایا تھا۔ حضرت مولانا نا نوتو گئ کے ایک بدعتی درویش کی مہمان نوازی برکیر

احقر جامع نے تقہ سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا تا نوتوی کے بہاں ایک بدئی دروایش گر صاحب حال مہمان ہوئے تو آپ نے اس کا بڑا اکرام کیا اس کی خبر ایک شخص نے مولانا گنگوئی کو کی تو مولانا نے فرمایا برا کیا اس شخص نے بیر مقولہ مولانا ٹا نوتوی سے جاکر کہا تو مولانا نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تو کفار مہمانوں کا اکرام کیا ہے اس شخص نے اس جواب کو پھر مولانا گنگوئی سے آکرنقل کیا تو مولانا گنگوئی نے فرمایا کہ کافر کے اکرام میں مفسدہ ہے اس نے پھر اس کہ کافر کے اکرام میں مفسدہ ہے اس نے پھر اس مواب کو مولانا نا نوتو کی نے اکرام میں مفسدہ ہے اس نے پھر اس جواب کو مولانا نا نوتو کی نے والانا کا نوتو کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور مولانا نا نوتو کی نے اس کو ڈانٹ دیا کہ میہ کیا وابیات ہواب کو مولانا نا نوتو کی نے والا کا کرو۔

حضرت مولانا قاسم صاحبٌ نانوتوي كے بجين اور جوالي كے دوخواب

مولانا محمہ قاسم صاحب نے بچین میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں مرگیا ہوں اورلوگ بچھے دفن کرآئے ہیں تب قبر میں حضرت جرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بچھ تکمین سامنے رکھے اور یہ کہا کہ بیتہارے اعمال ہیں اس میں ایک تکین بہت خوشما اور کلال ہے اس کو فرمایا کہ بیتمہارے اعمال ہیں اس میں ایک تکین بہت خوشما اور کلال ہے اس کو فرمایا کہ بیتمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ایسے ہی مولانا نے ایک خواب ایام طالب علمی میں دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی جیست پر کھڑا ہوں اور جھ میں سے خواب ایام طالب علمی میں دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی جیست پر کھڑا ہوں اور جھ میں سے نگل کر ہزاروں نہریں جاری ہورہی ہیں اس خواب کی مولانا مملوک علی صاحب نے بہ تعبیر دی تھیں ہوگا (از تحریرات بعض شات)

حضرت مولانا نانوتوگ کے والد کی حضرت حاتی صاحبؓ سے شکایت

ا کے مرتبہ مولانا نانوتو کی کے واللہ ماجد نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے شکایت کی کہ بھائی میرے تو یہ ہی ایک بیٹا تھا اور مجھے کیا بچھ امیدیں تھیں پچھ کماتا تو افلاس دور ہوجاتا تم نے اسے خدا جانے کیا کردیا نہ چھ کماتا ہے نہ نوکری کرتا ہے۔ حضرت حاجی صاحبٌ اس وفت تو ہنس کر جیب ہورہے پھر کہلا بھیجا کہ میر مخض ایسا ہونے والا ہے کہ بڑے بڑے اس کی خادمی ترین کے اور البی شہرت ہوگی کہ اس کا نام ہر طرف یکارا جائے گا اور تم تنگی کی شکایت کرتے ہو خدا تعالی بے نوکری ہی اتنا وے گا کہ ان سوسو پچاس پچاس رو ہیہ کے نوکروں ہے اچھا رہے گا۔ (ازتحریرات بعض ثقات) حضرت مولانا محمر قاسم صاحبٌ نانوتويٌّ كى ايام روبوڤِي كاواقعه

ا کی مرتبہ مولانا محکہ قاسمؓ ایام روبوشی کے زمانہ میں وبوبند تھے زنانہ مکان کے کو شھے پر مردوں میں ہے کوئی تھانہیں زینہ میں آ کر فرمایا پردہ کرلو میں جاتا ہوں عورتوں ے رگ نہ سکے باہر چلے گئے بعضے مرو بازار میں تھے ان کو اطلاع کی وہ استے میں مکان مینچے تو دوڑ سرکاری آ دمیوں کی بینچ گئی۔ (ازتحریرات بعض ثقات)

حضرت مولا نامحمر قاسم صاحبٌ كأكوچه چبلان دہلی كا قیام

مولانا محمد یعقوبٌ فرمائے ہیں کہ میں اپنے مکان مملوک میں جو چیلوں کے کو چہ میں تھا جارہا تھا مولوی صاحب یعنی مولانا محمد قاسم صاحب بھی میرے باس آ رہے کو تھے پر ایک جھانگا پڑا ہوا تھا اس پر پڑے رہتے تھے روٹی تھی پکوا لیتے تھے اور کئی کئی وقت تلک اے بی کھا لیتے تھے۔ میرے پاس آ وی روٹی نگانے والا نوکر تھا اس کو یہ کہدر کھا تھا کہ جب مولوی صاحب کھانا کھاویں سالن دیدیا گرونگر بدفت مجھی اس کے اضرار پر لے لیتے تھے ورنہ وہ ہی روکھا سوکھا ٹکڑا چیا کر پڑے رہتے تھے (ازتحریمیات بعض ثقات) حضرت مولانا محدقاتم صاحبؓ کے کمالات کاکسی کوملم نہیں

مولانا محمہ قاسمٌ فرماتے تھے کہ اس علم نے خراب کیا ورندایی وضع کو الیہا خاک میں ملاتا کہ کوئی بھی نہ جانتا (اس کے بعد مولانا محمد لیعقوب صاحب حجر پر فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں اس شہرت پر بھی کسی نے کیا جانا جو کمالات تھے وہ کس قدر تھے کیا ان میں ہے خاہر ہوئے آخر سب ہی کوخاک میں ملا دیا اپنا کہنا کر دکھایا اٹنی بقول مولانا محمہ یعقوب ّ۔ کلمہ طیب کی برکت سے عذاب قبرر فع ہوجانے کا قصہ

مولوی محمد قاسم (بیر مولانا بانوتوی نہیں) فرماتے ہیں کہ انیک مرتبہ جب میں گنگوہ عاضر ہوا تو حضرت کی سہ دری میں ایک کورا بدھنا رکھا ہوا تھا میں نے اس کو اٹھا کر کنوکیں میں سے بانی تھینچا اور اس میں جرکر بیا تو بانی کروا بایا ظہر کی نماز کے وقت حضرت سے ملا اور بیہ قصہ بھی بیان کیا آپ نے فرمایا کہ کنوکیں کا پانی تو گروا نہیں ہے میشھا ہے میں نے وہ کورا بدھنا پیش کیا حضرت نے بھی پانی چکھا تو بدستور تلخ تھا آپ نے فرمایا اس کو رکھ دو نماز ظہر کے بعد حضرت نے سب نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس قبر مایا اس کو رکھ دو نماز ظہر کے بعد حضرت نے سب نمازیوں سے فرمایا کہ کلمہ طیب جس قبر دو نماز ظہر کے بعد حضرت نے بھی پڑھنا شروع کیا بعد میں جھزت نے وعا کے قدر جس سے ہوسکے پڑھو اور حضرت نے بھی پڑھنا شروع کیا بعد میں جھز لئے اس قبر بی تھا اس وقت مجد میں بھی جستے نمازی سے سب نے کے بعد بدھنا اٹھا کر باتی بیا تو شیریں تھا اس وقت مجد میں بھی جستے نمازی سے سب نے جھا تو کسی قسم کی تلنی نہ تھی بعد میں حضرت نے فرمایا کہ اس بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جھما تو کسی قسم کی تلنی نہ تھی بعد میں حضرت نے فرمایا کہ اس بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس بھی او کسی قسم کی تلنی نہ تھی بعد میں حضرت نے فرمایا کہ اس بدھنے کی مٹی اس قبر کی ہے جس بھی او کسی میں ہی جستے نمازی سے میں بھی بھی ہوگیا۔

(ازتحریمات بعض ثقات)

حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے مرض الموت کے وقت نبی کریم علیہ کی تسلی

جھزت گنگوئی فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ جب مرض الموت میں بہتایا ہوئے تو بمقتصائے بشریت بچول کی صغری کا تر دد تھا۔ ای وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آ ب تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ (تو کا ہے کا فکر کرنے ہے جیسی تیری اولا دولی ای میری) بھر آ ب کو اطمیعنان ہوگیا مولانا نے فرمایا کہ شاہ صاحب کی اولا دولی اور بڑے مرتبول پر پینی جیسی صاحب فضل و کمال ہوئے ظاہر ہے۔ اولا دعالم ہوئی اور بڑے مرتبول پر پینی جیسے بھی صاحب فضل و کمال ہوئے ظاہر ہے۔ اولا دعالم ہوئی اور بڑے مرتبول پر پینی جیسے بھی صاحب فضل و کمال ہوئے ظاہر ہے۔ اولا دعالم ہوئی اور بڑے مرتبول پر پینی جیسے بھی صاحب فضل و کمال ہوئے قاہر ہے۔

نفس سے جس فکرردوری ہے اسی فکدر قرب حق حاصل ہے مولانا گنگونیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد مولانا شاہ عبدالغیؓ فرماتے ہے کہ جس قدرنفس ہے دوری ہے ای قدر قرب حق تعالی حاصل ہے۔ (ازتحریرات بعض اُقلت)

حضرت مولانا گُنگونی کامزاج

ایک مرتبہ مولانا گنگوئی کے پاس طدیث کے درس میں اہل جنت کا ذکر آیا کہ مردسبزہ آغاز ہے رہیں ہوں گئے تو ایک طالب علم نے عرض کیا کہ جفرت مرد کے چرہ کی زیبائش تو داڑھی ہے ہے ہیں جنتوں کے لئے کیوں جویز ہوا بے ساختہ آپ نے مشکرا کر جواب دیا کہ ان کا مزہ ان سے پوچھوجو داڑھی منڈاتے ہیں۔

(ارْتجریرات بعض ثقات)

حفزت مولانا محمرقاهم صاحبٌ كي گلاب ہے محبت كاسب

ایک مرتبہ مولانا گنگوہی نے خاضرین مجلس سے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم کو گلاب
سے زیادہ محبت بھی جانتے بھی ہو کیوں تھی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک حدیث ضعیف میں آیا ہے کہ گلاب جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک سے بنا ہوا ہے فرمایا ہاں اگر جہ حدیث ضعیف ہے گر ہے تو حدیث۔ (ازتح بریات بعض ثقات) حضرت مولانا گنگوہی کے انتہائی تتبع سنت ہونے کا واقعہ

مولانا گنگوہ کی چونکہ بہت متبع سنت سے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا معجد سے بایال پاؤں نکالنا اور جوتا سید سے پاؤں میں بہنا سنت ہے دیکھیں حضرت ان دونوں سنتوں کو کسیے جمع فرماتے ہیں لوگوں نے اس کا اندازہ کیا جب مولانا معجد سے نگلنے گئے تو آپ نے پہلے بایاں پاؤں نکال کر کھڑاؤں پر رکھا جب سیدھا پاؤں نکالا تو کھڑاؤں کی کھنٹی انگو تھے ہیں ڈالی اس کے بعد بائیں پاؤں میں کھڑاؤں پہنی سجان اللہ کیسا دونوں سنتوں کو گئی جمع فرمایا ہے۔ (از تجریرات بعض ثفات)

حضرت مولانا گُنگوہیؓ کوجضرت حاجی صاحبؓ کا گونسا شعر پسندتھا مولانا گنگوہیؓ فرماتے تھے کہ ہمیں تو جاجی صاحبؓ کے درد نامہ میں ایک شعر

بیندآیا ہے

مرا کیک کھیل خلقت نے بنایا تماشہ کو بھی تو میرے نہ آیا

(ازتح ریات بعض ثقات)

حضرت مولانا نانوتویؓ کاایک طالب بیعت کی درخواست کاجواب نه دینے پرحضرت گنگوہیؓ کامزاج

مولوی محد نظر خان نے ایک پر چہ مولانا نانوتوی کو بغرض بیعت لکھ کر دیا مولانا نے اس کو پڑھ کر جیب میں رکھ لیا اتفاق ہے مولانا گنگوہی یا نونہ تشریف لائے۔ مولوی محمہ نظر خان خبر پاکر نانونہ آئے اور وہ ہی مضمون لکھ کر مولانا گنگوہی کو چیش کیا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ اس مضمون کو میں نے مولانا نانوتوی کو بھی لکھا مگر کچھ جواب نہ دیا جس وقت ہے کہ یہ کھا کہ اس مضمون کو میں نے مولانا نانوتوی کو بھی لکھا مگر کچھ جواب نہ دیا جس وقت ہے کہ یہ کہ اس بی مولانا نانوتوی بھی وضو یہ تے پاس بی مولانا نانوتوی بھی وضو یہ تے باس بی مولانا نانوتوی بھی وضو بنانے آئی ہے۔ اتفاق سے مولوی محمد نظر خان سامنے بی کھڑے ہے مولانا گنگوہی نے مولانا نانوتوی کی طرف تبہم فرما کر مولوی نظر محمد خان سے فرمانا کہ '' ایسے گو نگے چر کو خط کیوں دیا نانوتوی کی طرف تبہم فرما کر مولوی نظر محمد خان سے فرمانا کہ '' ایسے گو نگے چر کو خط کیوں دیا نانوتی بھی بنے اور فرمایا کہ لو اب ہولتے چر کے ناس آگیا اب جواب مل جائے گا۔ (از تحریرات بعض نقات)

علماء دین کی تو بین اورطعن و شنیع کرنے سے قبر میں قبلہ سے منہ پھرجاتا ہے مولانا گنگوئی فرماتے تھے کہ جو لوگ علماء دین کی تو بین اور ان پر طعن و شنیع کرتے ہیں ان کا قبر میں قبلہ سے منہ پھر جاتا ہے اور یوں بھی فرمایا کہ جس کا جی جیاہ و کھے لے۔ (از تح مرات بعض ثقات)

حضرت مولانا گنگوہیؓ نے حضرت مولانا محمد یعقوب ؓ کے پاؤں کی گرد اینے رومال سے جھاڑی

ایک مرتبہ حضرت مولانا مجمد یعقوب صاحب مسئلے مشریف لائے مغرب کی جماعت کھڑی ہوگئی تھے مولانا جملہ معرب کی جماعت کھڑی ہوگئی تھی اور غالبًا مولانا گنگوہ کی امامت کے لئے مصلے پر پہنچ گئے تھے مولانا محمد یعقوب کو دکھے کر مولانا مجمد یعقوب کو دکھے کر مولانا مجمد یعقوب کے ایم بنایا۔ مولانا مجمد یعقوب صاحب چونکہ سفر سے آ رہے تھے پاؤں پر پچھ گردتھی مولانا گنگوہ کی نے رومال لے کر آپ

کے پاؤل جھاڑ نا شروع کئے اور آپ تبیع پڑھتے رہے ذراجبنش ندفر مائی۔ (ازتحریرات بعض ثقاب )

حضرت مولا نا گُنگونگ کی دعا کااثر

مولوی محمہ قاسم صاحب کمشنر بندہ بست ریاست گوالیار ایک بار پریٹانی میں مبتلا ہوئے اور ریاست کی طرف سے تین بزار رہ بید کا مطالبہ ہوا ان کے بھائی بید خبر باکر حضرت مولا نا فضل رخمن صاحب کئے مراد آبادگی ضدمت میں گئے حضرت مولا نا نے وطن دریافت فرمایا انہوں نے عرض کیا دیو بند مولا نا نے تعجب کے ساتھ فرمایا کہ گنگوہ حضرت مولا نا کی فدمت میں قریب تر کیوں نہ گئے اتنا دراز سنر کیوں افتیار کیا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہاں مجھے عقیدت تھی لائی ہے مولا نا نے ارشاد فرمایا کہ تم گنگوہ ہی جاؤ تمہاری مشکل کشائی حضرت مولا نا رشید احمد ہی کی دعا پر موقوف ہے اور تمام زمین کے اولیاء بھی اگر وعا کریں گئے تو نفع نہ ہوگا چنانچہ واپس ہوئے اور بوسیلہ حکیم ضیاء الدین صاحب حضرت کی خدمت میں عاضر ہوئے حکیم صاحب نے سفارش کی تو مولا نا نے ارشاد فرمایا ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

قصور وار الله کے ہیں اللہ سے توبہ کریں بندہ بھی دعا کرے گا۔ چنانچہ اوھر انہوں نے توبہ کی اوھر مطالبہ سے برات کا نمشنر صاحب کے پاس علم آگیا۔ (ازتحربرات بعض ثقات)

حفرت مولانا گنگو، گی کااپ ایک خادم پرتوجہ و نے کی برکت جفرت مولانا گنگو، گی کااپ ایک خادم پرتوجہ و نے کی برکت جفرت مولانا گنگو، گی کے کئی خادم کی گنگوہ میں کسی عورت سے آگے لگ گئی اور ملنے کا وقت اور جگہ بھی مقرد ہوگیا یہ صاحب حضرت مولانا کی چار پائی صحن میں بچھا کر اور سب کام سے فراغت پاکر حسب وعدہ اس مقام کی طرف چلے ان کے خانقاہ سے نگلتے ہی آسان سے ایک بدلی اٹھی (خالا نکہ اس سے پہلے آسان بالکل صاف تھا) جب بیراس مقام پر این کا انتظار کردہی تھی ابھی آپس میں بچھ مقام پر بہنچ تو عورت حسب وعدہ اس مقام پر ان کا انتظار کردہی تھی ابھی آپس میں بچھ مقام پر بہنچ تو عورت حسب وعدہ اس مقام پر ان کا انتظار کردہی تھی ابھی آپس میں بچھ مقام پر بہنچ تو عورت حسب وعدہ اس مقام پر ان کا انتظار کردہی تھی ابھی آپس میں بچھ مقام پر بہنچ تو عورت حسب وعدہ اس مقام پر ان کا انتظار کردہی تھی ابھی آپس میں بچھ

ہوا کہ مولانا کی چار پائی صحن میں پڑی ہوئی ہے اگر اٹھ آئے اور بچھے نہ پایا تو کیا کہیں گے ادھر اس عورت کو خیال ہوا کہ اگر گھر والے اٹھ آئے اور بچھے نہ پایا تو کیا کہیں گے بس دونوں میہ سوج کر اپنے اپنے مقام کی طرف بھا گے انہوں نے بیباں آکر دیکھا تو مولانا چار پائی پر پاؤں لٹکائے ہوئے مراقب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی شخ کسی مرید کو توجہ دیتا ہے (ان کے آنے تک آسان پر ابر اور بچلی کا بیتہ بھی نہیں رہا) میہ چیکے ہے آکر لیٹ گئے ان کے آکر لیٹ کے بعد مولانا بھی چار پائی پر بدستور سابق اسر احت فرمانے گے سے کے وقت جب مجلس ہوئی تو مولانا نے نفس کو قابو ہیں رکھنے کے فضائل بیان فرمائے جس کے وقت جب مجلس ہوئی تو مولانا نے نفس کو قابو ہیں رکھنے کے فضائل بیان فرمائے جس سے یہ بالکل تائب ہوگئے اور پھر بہت اچھی حالت ہوگئی۔ (از تحریرات بعض ثقات) حضرت مولانا گئگونگ کے بارہ ہیں سائیس توکل شاہ صاحب کا کشف

ایک مرتبہ حضرت سائیں توکل شاہصا حب کے پاس چند آ دمی حضرت مولانا گنگوبی کی شان میں کچھ سوء ادبی کے کلمات کہدر ہے تھے حضرت شاہ صاحب نے کچھ دیر مراقب ہوکر گردن اٹھائی اور ان لوگون سے فرمایا کہ لوگوئم کس کی برائی کرر ہے ہو۔ میں تو مولانا رشید احمد صاحب کا قلم عرش پر چلتے ہوئے وکچے رہا ہوں (ازتح برات بعض ثقات) حضرت مولانا گنگوبی کی شان استغنا کا واقعہ

ایک مرتبہ مولانا گنگوئی جاڑے کے موسم میں گاڑے کی میلی دو ہر اوڑ ہے بیشے تھے اور آپ کے دائیں بائیں مولانا محمد یعقوب صاحب اور تکیم ضیاء الدین صاحب بیشے تھے اور آپ کے دائیں بائیں مولانا محمد یعقوب صاحب اے مصافحہ کیا گر حضرت تے ایک صاحب آئے تو انہوں نے دائیں بائیں دونوں حضرات سے مصافحہ کیا گر حضرت گنگوئی کو عامی آ دمی بجھ کر باوجود نے میں بیٹھا ہونے کے چھوڑ دیا اس پر مولانا محمد یعقوب مسکرائے حضرت نے مطلب سمجھ کر فر مایا کہ الحمد لللہ مجھے اس کی تمنانہیں ہے کہ لوگ مصافحہ کریں۔ (از تحریرات بعض ثقات)

حضرت مولا نا گنگوہیؓ کاحضرت مواوی کیجیؓ ہے گہراتعلق تھا

ایک مرتبہ مولوی کی صاحب کو کسی کام میں زیادہ دیر لگ گئی تو حضرت مولانا گنگوبیؓ نے کئی بار بکارا کہ خدا جانے کہاں بیٹے مجئے ( کیونکہ اگر مولوی کیجیٰ ذرا دیر کو بھی مون تا سے اللہ ہوتے تو اربار یاوفر ما ہے کہ جب مولوی کی صاحب آئے تو مولانا

مت آئے او وہ وہ فراموں او اب مگی جس طرح کا روز گذر جائے کی شب بھی (اوقریات بھی قامید)

## ضروری گزارش

رسالہ ملفوظات جدید کے ہرسہ حصص صاف کرنے کے بعد احفر پر پھھ الی کیفیت انساط طاری ہوئی جس سے اشعار مندرجہ ذیل بے ساختہ زبان پر آگئے جو ضیافت طبع کے لئے ہدید ناظرین ہیں فقط طالب دعا احفر محد نہید واصل تاندوی غفرلہ ولوالدیہ۔ حضرت مولا نا محمد نعبیہ واصل ٹانڈوی جامع ملفوظات جدبیرہ کے اشعار

#### وهوهذا

اے مرشد طریقت اے دانف حقیقت ماہر شریعت اے بادی ظریقت مال کیجئے خبر اب میری حکیم امت امراض قلب میرے ہیں باعث ہلاکت مقتدائي مثوائی منیتهائی انت طبیب قلبی روحی فداک سیحی الممفسرين ہو تاج المحدثیں ہو سرتاج اولياء ہو شخ المشائخيں ہو متقیں ہو ہادی عارفیں ہو تم نخر عابدیں ہو سردار سالکیں ہو مقتدا کی منتها کی انت طبیب قلبی روحی فداک شیخی درد بجر وفرفت بسیار بے قرادم صند چاک سینه دادم بم زاد زار پسمم کام وزبال بسوز داز سوزش در وتم اكنول چد چاره سازم برلب رسيد جانم مولائي مقتدائي معوائي ملتهائي

انت طبیب قلبی روحی فداک يشخى اس نفس بد کے ہاتھوں مجبور ہورہا ہوں بستی کے میٹنے کو در پر تیرے بڑا ہوں سب فضل ایزدی ہے جو کچھ کہد کررہا ہوں بال اک نظر ادھر مجھی میں قابل دیا ہوں مولائل مقتدائی هوائی منتیائی انت طبیب تلبی ردحی فداک شخی مٹنے کو ہوں میں آیا مجھ کو منا ہی دیجئے اک شعلہ مجبت دل میں نگا ہی دیجئے ہتی کے مری پرزے شاہا اڑا ہی ویجئے اب تو منا ہی دیجئے اب تو منا ہی دیجئے مولائي مقتدائي متوائي منتهائي انت طبیب قلیی روی فداک شخی تيرا جمال انيا نظروں ميں سيجھ سايا گو اِلکھ ہم نے ویکھا تجھ سا نہ کوئی یایا ائن واسطے ہی ہم نے اس در پیر سر جھکایا عالم کو چھوڑ کرکے تم سے ہی دل لگایا مولائي مقتدائي حوائي منتهائي انت طبیب قلبی روحی فداک شخی بقائد بجون مين در ير اين ججه بلالو حرمال نصيب ہوں میں مجھ کو گلے لگالو عیں دور ہو جلا ہول جن سے مجھے سنجالو شیطال کے مگرو فن سے شاہا مجھے بچالو مولائی متقدائی حوائی منتہائی انت طعبیب قلبی روحی فداک شیخی انت طعبیب قلبی روحی فداک شیخی اک ایسا جام وحدت واصل کو تو پلا دے جو ماسوائے رب ہے سب قلب سے مثا دے پردے دوئی کے دل پر جتنے ہیں سب اٹھا دے مولا کی لو لگا دے مولا کی لو لگا دے مولائی مقتدائی حوائی منتہائی منتبائی منتہائی منتبائی منتبائی

#### ديگر

اق کی برم آج عجب پر بہار ہے مرگشتہ سر کوئی کوئی دیوانہ وار ہے ماقی تری نگاہ میں کینا خار ہے اے می ہے جب پہر آیک پہر مستی سوار ہے اے آتش محبت محبوب پھونک دے بیل او آگر مجھے ناگوار ہے بیل او آگر مجھے ناگوار ہے تاگوار ہے تاگواں کی آب وہوا خوشگوار ہے تاگواں ہے احمان آپ کے تاگوار ہے تاگواں ہے احمان آپ کے تاکس کا نہ کوئی صد ہے نہ کوئی شار ہے گھیرا گیا عیث ول نازک مزاج تو گھیرا گیا عیث ول نازک مزاج تو دل میں کا نہ کوئی گیا پردہ نشین مرے دل میں کا کہ کوئی گیا پردہ نشین مرے دل میں کا کوئی گیا پردہ نشین مرے دل میں دوستو مجھے اب خوشگوار ہے دلوں کی دوستو مجھے اب خوشگوار ہے دلوں کی دوستو مجھے اب خوشگوار ہے دلوں تاکہ دوستو مجھے اب خوشگوار ہے دلوں کی دوستو مجھے دلوں کی دوستو مجھوں کی دوستو کی دوستو مجھوں کی دوستو مجھوں کی دوستو کی دوستو مجھوں کی دوستو مجھوں کی دوستو کی دوس

دنیا کو چھوڑ کرکے لیا گنج عافیت
اب نو تمہاری یاد مری نمگسار ہے
آجاؤ تم نو بستر غم ہے میں تی اٹھوں
تم پر ہی زندگی کا میری انھمار ہے
کس در پہ ہاتھ جا کے پھیلاؤں اے خدا
تو ہی بتا کہ کون مرا کردگار ہے
اے قدسیو نہ لے چلو پیش خدا جھے
اے قدسیو نہ لے چلو پیش خدا جھے
ای قدسیو نہ لے چلو پیش خدا جھے
میں کسے مان لول کہ معذب کرد گے تم
میں کسے مان لول کہ معذب کرد گے تم
واصل زباں پہ اپنی شکایت نہ آئے گ

#### دیگر

نا امیدی کی سے حالت ہوگئی ہر تمنا یاں وحسرت ہوگئی خواب میں ان کی زیارت ہوگئی شکر ہے جینے کی صورت ہوگئی اگ نظر بھر کے جیئے تم نے تکا اگ وید اس کی حالت ہوگئی قابل دید اس کی حالت ہوگئی خوب آساں کردیا راہ سلوک خوب آساں کردیا راہ سلوک ناتوانوں کو بھی ہمت ہوگئی الجھنوں میں اور زیادہ بھنس کے دل سمجھے تھے راحت ہوگئی دے دل سمجھے تھے راحت ہوگئی

آپ کے فیضان باطن سے حضور ایک عالم کو بہزایت ہوگئ ایل عالم کو بہزایت ہوگئ ایل اٹھا دیتے ہیں کہہ کر بزم سے منقبض اب تو طبیعت ہوگئ لوگ کیوں کہتے ہیں مجھ کو سخت گیر مقتل کیا دنیا ہے رخصت ہوگئ واصل اب ممکن نہیں اس کا زوال وال میں ہیوستہ محبت ہوگئ

#### دیگر

اے ول ہوں وصال کی دہم وخیال ہے تو اس کو چاہتا ہے جو اس کال ہے کچھ ایسا حال ہے کہتے ہیں سب مریض کا بچتا کال ہے الفت کے بعد ترک محبت کال ہے میں چھوڑ دوں شہیں سے شہارا خیال ہے وکچھے ہے اپنی آ کھھ سے جرم وخطائے خات کی مس انتہا کا حلم ترا ذوالجلال ہے کو رضائے یار ہوں واصل میں اس قدر میری نظر میں نیج فراق ووصال ہے میری نظر میں نیج فراق ووصال ہے میری نظر میں نیج فراق ووصال ہے

ديگر

مصیبت بیں کوئی ہوگا کمٹی پر مبتلا ہوکر ملی راحت مجھے تو جان جاں تم پر فدا ہوکر خوشادہ آگھ جو روئے کہی کے درد الفت سے مبارک ہے وہ دل جو دل رہے درد آشا ہوکر مرے مولا مرے آقا ترے قربال ترے صدقے جہال چیکا دیا انوار سے شمس انفخل ہوگر خبر بھی ہے کہ کیا حالت دل بیتاب کی ہوگل ذرا مخبرو کہاں جاتے ہو پہلو ہے آغوش تمنا بین شہیں تو مدتوں پالا ہے آغوش تمنا بین شمیس سے چلاہیے اے حضرت دل تم خفا ہوکر شمیس کی چیئرنا اے طفل دل زلف پریشاں کو سمنجل کر چیئرنا اے طفل دل زلف پریشاں کو لیٹ جاتی ہو کہا بین انچی دل نادال میشوں ہے نظر بازی نہیں انچی دل نادال میشوں ہوکر خوات و کا پھر زود محبت رونما ہوکر مصیبت اور راحت جو بھی ہے منجانب اللہ ہوکر مصیبت اور راحت جو بھی ہے منجانب اللہ ہوکر مصیبت اور راحت جو بھی ہو رضا ہوکر مصیبت اور راحت جو بھی ہو رضا ہوکر مصیبت اور راحت ہو واصل اہل سلیم ورضا ہوکر گلا گرتے ہو واصل اہل سلیم ورضا ہوکر گلا گرتے ہو واصل اہل سلیم ورضا ہوکر

## جديد ملفوظات

کونکہ اس کا طبعی اور اول اثر حظ ونشاط ہی ہے اور مجموعہ کا لقب جدید ملفوظات کے ونکہ اس کا مادہ یا عتبار معنی کے سب کو عام ہے اور جدید کی قید دوسرے ملفوظات سے ممتاز کرنے کے لئے ہے اور پہلا حصہ کہ ان ملفوظات میں وہی زیادہ مقصود تھا جس کی وجہ اس کے خطبہ سے واضح ہوگی۔ اس مقصود بیت کے سبب جداگانہ شائع ہونے والا ہے۔ (اس کے خطبہ سے واضح ہوگیا۔ اور اب یہ تینوں خصے یکھا شائع ہورہ ہیں ا) جس کا لقب (اشرف کے بعد شائع ہوگیا۔ اور اب یہ تینوں خصے یکھا شائع ہورہ ہیں ا) جس کا لقب (اشرف التنبیہ فی کمالات بعض ورث الشفیج النبیہ) قرار دیا گیا ہے اس لئے اس مقام پرصرف بقیہ وصوں کو مرتب کیا جاتا ہے لیمن محوظات ومحظوظات جو شخص اس سے نفع عقلی یا طبعی حاصل کرے رابط وضابط دونوں کو دعائے خبر سے یاد کرے۔ والله ولی النفع و بعیدہ کل خفض ورفع۔

اشرِفعلی عفی عنه تفانه بھون

# باسمہ تعالیٰ حامدا و مصلیاً ملحوظات یعنی حصہ دوم جدید ملفوظات مارے برگ کے یہ ہے نہ تے

فرمایا جارے بزرگ جتنے تھے وہ تک چڑھے نہ تھے ظاہر میں سب سے ہنتے بولتے تھے ظرافت بھی کرتے تھے گر دل میں آتش عشق کا آیک شعلہ بھڑ کا ہوا تھا۔ جیسا نواب شیفتہ نے لکھا ہے ۔۔۔

> تو اے افردہ دل زاہد کیے در برم رندان شو کہ بنی خندہ برلیہا و آتش پارہ در دلہا

میں نے اس کی ایک مثال تجویز کی ہے۔ ہمارے قصبات میں جب تواچو کھے پر گرم ہوتا ہے تو عور تیں یوں کہتی ہیں توا بنس رہا ہے گر وہ ایسا بنس رہا ہے کہ اس کے چھیڑنے سے دوسرے رونے لگیں۔

ہمارے اکابر کامعمول کسی کی تعریف سامنے کرنے کانہیں ہے

فرمایا کہ جارے اکابر کا معمول کئی گی تعریف سامنے کرنے کا نہیں ہے۔ حضرت مولانا گنگوہیؓ نے جو کچھ بھی کلمات تحسین میری نسبت فرمائے ہیں اکثر غیب ہی میں فرمائے ہیں بعض احباب کے ذریعہ سے پیدچل گیا۔ سامنے فرمانا کچھ یاونہیں آتا۔ مثنوی شریف کی برکت

فرمایا کہ ایک فلفی نے خط میں لکھا ہے کہ میں بالکل دہری ہو گیا تھا۔ گرمٹنوی کے مطالعہ سے مومن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جن کے اندر شورش نہیں ہوتی میں ان کے مطالعہ کے لئے دیوان حافظ اور مثنوی تجویز کرتا ہول۔ دیوانوں کے کلام سے بھی دیوائی ہیدا ہوتی ہے مولوی صاحب صوفیہ کے معتقد نہ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مثنوی کے درس میں بیٹے جایا کرواس کے بعد ان پر ایک حالت طاری ہوئی اکثر ذوق وشوق میں مثنوی کے شعر پڑھتے ہیں اور مولانا روی کے بیجد معتقد ہیں۔

حق میں جذب اور مقبولیت ہوتی ہے

فرمایا کہ آگھنو میں اہل سنت تعزیہ شیعہ کے مقابلہ کے لئے بناتے ہیں اور مرہمے بھی مقابلہ کے لئے پڑھتے ہیں ایسے بی موقعہ کے لئے ایک شعر بنایا گیا تھا جو جھنڈون کے ساتھ بڑھا جاتا تھا۔

## ستیم من نعره الله اکبر می زنم دم زبوبکر و عمر عثان و حیدر میزنم

یہ شعر ایسا مقبول ہوا کہ شیعہ اور ہندوؤں کے بچوں تک نے حفظ کر لیا اور جا بجا
راستوں میں بڑھتے بھرتے تھے۔شیعوں نے اپنے بچوں کو دھمگایا کہ کیا تم کی ہو جو اس
شعر کو پڑھتے ہو۔ جن میں جذب اور مقبولیت ہوتی ہے اس کے متعلق آیک واقعہ یاد آیا کہ
لکھنو میں آیک آگر بز بیر سرتھا وہ سنیوں کے مقدے لیٹا تھا آیک بار شیعہ سنیوں کے مقابلہ
میں آیک مقدمہ اس کے پاس لے گئے تو وہ کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہم کی ہیں۔ وہ شاید
میری شہرت
میری شہرت میں اہل جن ہیں ان کے مقدمہ میں کا حیائی کی امید ہے جس سے میری شہرت
ہوگی اور اہل باطل کے مقدمہ میں ناکای ہوگی۔ جس سے میری بدنای ہوگی۔
حضرت تھا نوگ کا تعویذ دینے کا نداق

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحبؓ نے فرمایا تھا کہ جو تخص تم سے تعوید مانظنے آیا کرے تم اسے دیدیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں فرمایا جو بھی میں آیا کرے لکھ دیا کرو۔ بس اس دن سے جو بچھ میں آتا ہے لکھ دیتا ہوں۔ چنا نچہ ایک شخص نے مجھ سے کھیت میں چوہ نہ گئے کا تعوید مانگا میں نے اس سے کہا کہ پانچ کھیں نے آو میں نے ان پانچوں میں یہ آیت لکھ کر رکھ دی۔ وقال الذین کفروا کہ اسلام لنھر جنکم من ارضنا اولتعودن فی ملتنا فاوحی الیهم ربھم لنھلکن الظلمین ولنسکندکم الارض من بعدھم۔ اور اس سے یہ کہہ دیا کہ چار تو چاروں کونوں پرگڑ دینا اور ایک نے گھیت میں ذرا اونچی جگر ڈینا جہاں پاؤں نہ پڑے ہی ای دن سے جو ہاگئا موقوف ہوگیا۔ یہ حضرت حاجی صاحبؓ کی اجازت کی برکت ہے۔

ہدیہ کب لیناجائز ہے

فربایا امام غزالی رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کے کہ بیالوگ عمر ضالع كرتے ہيں اس سے كوئى دنياوى ترقى نہيں ہوتى ميں كہنا ہوں كد انگريزى والے زيادہ مارے مارے پھرتے ہیں ہم نے بہت سے بی اے والوں تک کو دیکھا ہے کہ کوئی لوچھتا بھی نہیں۔ بلکہ بیدنوبت عربی پڑھنے والوں کی نہیں آتی دیکھئے سب سے ہم تعلیم اذان کا سکھے لینا ہے اگر وہی آ جاوے تو بھر روٹیوں کی کمینہیں روٹیاں دونوں وقت فراغت سے ل جاتی ہیں۔ ایک انگریزی کا طالب علم بی اے کے امتخان میں قبل ہو گیا تو شرم کی وجہ سے ریل کی پڑی پر لیٹ گیا (سب رقی کا خاتمہ ہو گیا) لوگ شکایت کرتے ہیں کہ عربی والوں کو انگریزی والے ذلیل سیجھتے ہیں میں کہتا ہوں تم بھی ان کو ذلیل سیجھنے لگو بینوح علیہ اللام کی سنت ہے انہوں نے فرمایا تھا قال ان تسخروا منا فانا تسخر منکم کما تسخدون. میرے براور زادہ کی بجین میں ریل میں ایک انگریزی دان سے جو پولیس کے اعلی اضر منتھ ملاقات ہوئی اس زمانہ میں میر بی پڑھتے تھے اور سرمنڈا ہوا تھا کیونکہ میرے یہاں کا معمول ہے کہ اِمردوں کے سرمنڈوا دیا کرتا ہوں انہوں نے ان سے کہا کہ کیوں جی بید کیا بات ہے کہ جتنے عربی والے دیکھے سرمنڈاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں جی بید کیا بات ہے کہ جتنے انگریزی والے ہیں سب واڑھی منڈاتے ہیں بس سے جواب من کر چیکے ہو گئے اور ہمراہی ملازم سے تحقیق کی کہ یہ کس کا لڑکا ہے لوگوں نے بتلا د یا تو کہا شخص کسی کو ہریہ بزرگ سمجھ کر دے اور وہ اتنی بزرگی نه رکھتا ہو جس کا وہ معتقد ہوتو اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ مولوی محد رشید صاحب کانپوری نے اس برعرض کیا کہ اس برتو سمی کو لیمنا جائز ہی نہ ہونا چاہیے کیونکہ اپنے کو کون بزرگ سمجھے گا اور اگر ایبا سمجھے گا تو وہ بزرگ نہ ہوگا ان کے جواب میں فرمایا کہ مراد امام کی بیہ معلوم ہوتی ہے کہ خود اپنا معتقد کو ن ہوگا۔ اس نے یہ کوشش ند کی ہو کہ جھ کوکوئی بزرگ سمجھے۔

شرعی احکام کی حکمتیں بوچھنامناسب نہیں شرعی احکام بے چون وجرا ماننا جاہے فرمایا کہ کیرانہ میں ایک وکیل نے مجھ سے دریافت کیا کہ نماز پانچ وقت کی کیوں فرض ہوئی اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ تمہارے ناک جومنہ پر بنی ہے اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ آگر میں اگر میں نے کہا کہ مرگز خبیں اگر میں نے کہا کہ ہرگز خبیں اگر میں نے کہا کہ ہرگز خبیں اگر میں کے گدی پر ہوتی تو ہو گئے۔ کے گدی پر ہوتی تو بری بھی معلوم نہ ہوتی بس اس کے بعد چیکے ہی تو ہو گئے۔ غصہ کا ایک علاج

فرمایا کہ اگر کسی کو کسی پر غصہ ہوتو چاہیے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے یا اسے ہٹا دے اور شخندا بانی پی لیوے۔ اور اگر زیادہ غصہ ہوتو یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے جب وہ ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں تو جائے کہ ہم بھی اس کی غلطی سے در گذر کریں ورند اگر حق تعالیٰ بھی ہم سے انتقام لینے لکیس تو ہمارا کیا حال ہو۔

عربي برصنه والول كوذليل نهيل سمحسنا عاسية

فرمایا کہ لوگ عربی پڑھنے والوں کو ذکیل ہجھتے ہیں اور کہتے جب بی اس نے اس قدر تیز جواب دیا اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ایک صاحب جو بڑے رہ کہ اور بڑے تجربہ کار ہیں انگریزی میں بی اے بھی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں اس نوکری ہے اتنا تنگ ہول کہ اگر عیالدار نہ ہوتا اور جھے (امامت تو نہیں کیونکہ اس میں مسائل کی ضرورت ہے) موزنی مل جاتی تو اس کو قبول کر لیتا چار بانچ روپیہ ماہوار بھی ملتا اور کھانے کو بھی ملتا اور مرافحت سے اللہ اللہ کرتا میں کیا کروں ہوی بچوں کا ساتھ ہے ان کا نفقہ بھی میرے ذے ضروری ہے۔

## رزق کا معاملہ عجیب ہے

فرمایا که رزق کے بارے میں مشیت کے ایسے کھلے ہوئے واقعات ہیں کہ اس سے عقلاء بھی انکار نہیں کر سکتے۔ بمینی میں بڑے بڑے سیٹھ ہیں کہ وہ نام لکھنا بھی نہیں جانتے مگر بڑے بڑے بل اے ان کے یہاں نوکر ہیں یہ رزق کا معاملہ عجیب ہے (جامع کہتا ہے قال الشیخ الشیر ازی ۔ اگر روزی بدانش در فزودے زنادان بیک تر روزی نبودے بناداں آبنجنان روزی رسائد که دانا اندران جیران بمائد (جامع)

ایک شخص کو میں نے راندر میں دیکھا ہے کہ اس کی کوشی میں لاکھوں روپے گا فرنچر ہے جب ہم تفریح کو جانے گئے تو موٹر میں ان کا بیٹھنا میرے ساتھ تجویز ہوا مجھے ان کی ظاہری حیثیت سے طبعی کراہت ہوئی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مالک مکان میں۔ ہیں۔

حضرت تھانوی کی غرباء کے ساتھ محبت وخلوص

فرمایا کہ ایک غریب آ دی نے تجارت میں سے پچھے میرے لئے مقرر کر رکھا تھا ایک دفعہ میرے لئے مقرر کر رکھا تھا ایک دفعہ میرف ایک بیسہ تکانا تھا۔ جھے انہوں نے اکن دے کر بیا کہ لو ایک بیسہ تم رکھا تھا اور تین بیسے مجھے واپس کردو میں نے نہایت بٹاشت سے قبول کر لیا اور تین بیسے واپس دیدیئے (اس سے حضرت کی قناعت و انگساری اور غرباء کے ساتھ جمہت و خلوص اور ان کی دلجوئی کا بخولی اندازہ ہوتا ہے۔ (جائع)

### صحت عجيب نعمت ہے

فرمایا کہ صحت بجیب نعمت ہے کھنو میں ایک نواب سے ان کو ضعف معدہ کی شکایت تھی ہیں دو تولد گوشت کا تیمہ بوللی میں باندھ کر چوستے تھے ایک دفعہ گوئی کے کنارے اپنے مصاحبین کے باس بیٹھے تھے وہاں دیکھا کہ ایک لکڑ ہارا لکڑ بول کا گھا سر پر رکھے لا رہا ہے اس نے وہ گھا ایک درخت کے نیچ لا کر ڈھو سے پڑکا اور گوئی میں ہاتھ منہ دھویا اور درخت کے نیچ بیٹھ کر اپنا روٹ نکالا اور بیاز کے ساتھ کھانا شروع کیا کھا کر اور پانی نی کر سوگیا اور خرائے لینے شروع کئے نواب صاحب نے اس کی بید حالت دیکھ کر اپنا ہوئی بی کی مصاحبین سے کہا کہ میں اس تبادلہ پر راضی ہوں کہ میرا تمول اور بیاری اسے مل

جائے اور اس کا افلاس اور تندری مجھے مل جائے۔

حب جاہ ومال بری چیز ہے

فرمایا کہ حب جاہ و مال الی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو کمی حال چین ہے نہیں رہنے دین ایک ڈیٹی صاحب تھے وہ بچارے رات بھر تنبیج لئے کو تھے پر شہلتے تھے اور مال کی فکر میں سوتے نہ تھے بس ساری خرابی برائی کی ہے اس کے لئے مال ڈھونڈ تا ہے اگر آدمی چھوٹا بن کر رہے اور تھوڑے پر قاعت کرے بھر پچھ بھی فکر نہیں شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

نه به اشتر برسوادم نه چواشتر زیر بارم ند خداوند رعیت ند غلام شهر یارم

مولانا فرماتے ہیں \_

پھمہاؤ رسطہ او ان مشہاؤ است از مشہا برسرت ریزد چو آب از مشکہا خولیش راربخور سازو زار دار تا ترا بیروں کنند از اشتہار اشتہار خلق بند محکم است بندایں از بند آبہن کے کم است

ذلت عرض احتیاج کو کہتے ہیں

اخبار كامعيار اسلامي

مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی اخبار جاری

کرنا چاہجے ہیں ہیں نے کہا ہے کہ اگر اخبار جاری کروتو ایبا کروکہ وہ بالکل شریعت کے موافق ہوتا کہ اسے وکی کر لوگوں کو بیہ کہنا ممکن ہو کہ اسلامی اخبار ایبا ہوتا ہے اور اس کا معیار بیہ ہے کہ جولکھو یغور کروکہ اس کا تکلم شریعت میں جائز ہے انہوں نے ضرورت اخبار تو لکھنا بھی جائز ہے اور اگر تکلم نا جائز ہے تو لکھنا بھی نا جائز ہے انہوں نے ضرورت اخبار کے متعلق مجھ ہے مضمون جا ہا میں نے کہا بے تکلف مجھ میں نہیں آتا اور تکلف کو جی تیاں چو جا ہتا اتفاق ہے مولوی عیلی صاحب الد آبادی کا خط آبا ہوا تھا اس میں لکھا تھا کہ فلال شخص کا حال دریافت کر کے لکھئے تا کہ اطمینان ہو اور لکھا تھا کہاں دسول الله صلی الله علیہ وسلم یتفقد اصحابه اس سے اخبار کی ضرورت بھی مفہوم ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی گری حالت پر اصلاح اور ضرورت کی اطلاع پر امداد کر سکیں۔

قبول میریہ کا معیار

ایک شخص نے کچھ ہدیہ بھیجا اور رقعہ میں سے تحریر کیا کہ حسب معمول قدیم روانہ کرتا ہوں اس پر حضرت والا نے واپس فرما ویا۔ اور سے فرمایا کہ سراوم کیما پھر وہ بہت رؤں کے بعد معافی کو آئے اور بیوی کی بیاری کا عذر بیان کیا فرمایا کہ اگر مقدمہ کی تاریخ ہوتی ہیں عذر کرتے رفح تو ای سے ہوتا ہے کہ زبان سے تو محبت کا دعویٰ کریں ہوتی تبین فلان شخص تمام اور برتاؤ کریں اجنبیوں جیما البتہ اگر دعویٰ محبت کا بنہ ہو پھر کوئی شکایت نہیں فلان شخص تمام عربے جھے برا بھلا کہتا رہا مگر بھی خیال بھی نہ ہوامنصور کو جب مقتل میں لے گئے ہیں تو لوگ ان پر ایسند پھر برسا رہے تھے اور وہ النقات بھی نہ کرتے تھے حضرت شلی رحمت اللہ علیہ بھی کی گوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ اور لوگ تو جانے والے نہیں اور بیہ جانے والے کی لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ اور لوگ تو جانے والے نہیں اور بیہ جانے والے ہیں ان کے مار نے سے تمری خدمت کیا کریں میں نے انکار کر دیا اس لئے کہ خواہ مخواہ میں نے میری خدمت کیا کریں میں نے انکار کر دیا اس لئے کہ خواہ مخواہ میں فرمایا کہ بھائی اکہ خواہ مخواہ بھی فرمایا کہ بھائی اکہ خواہ مخواہ میں فرمیت کیا کہ رہے گئی ہوگی ایس لئے کہ خواہ مخواہ میں فرمیت کیا کہ بولی تو کہونگا کہ شاید کوئی وجہ ہوگئی ہوگی ایسے ہدیے سے راحت تہیں ہوتی بلکہ اذیت انظار ہوتی ہوگی ہوگی ایسے ہدیے سے راحت تہیں ہوتی بلکہ اذیت انظار ہوتی ہوگی ہوگی ایسے ہدیے سے راحت تہیں ہوتی بلکہ اذیت انظار ہوتی ہوگی ہوگی ایسے ہدیے سے راحت تہیں ہوتی بلکہ اذیت انظار ہوتی ہوگی ہوگی ایسے ہدیے سے راحت تہیں ہوتی بلکہ اذیت انظار ہوتی ہوتی ہوگی ہوگی ایسے ہدیے سے راحت تہیں ہوتی بلکہ اذیت انظار ہوتی ہوتی ہوتی کو اس لئیں ایس

جگہ سے دیتا ہے جہال گمان بھی نہیں ہوتا اس میں ہے پوری راحت، بھائی نے کہا کہ آخر اوروں سے بھی تو لیتے ہو بیں نے کہا کہ وہ لوگ مقرر تھوڑا ہی کرتے ہیں پھر انہوں نے مجھی بیں بیں مجھی بیچیں بیچیں روپے دیئے میں نے لے لئے اس انظار کی کلفت پر متفرع كركے ميں كہتا ہوں كہ جب بيروں كے يہاں جاؤ تو ہديہ ميں لزوم كا معاملہ كر كے نہ جاؤ اس سے ان کی نیت مگڑتی ہے وہ تو تم کوسنواریں اور تم ان کو بگاڑو اس نیت پر ایک خواب یاد آیا مشہور ہے کہ ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کد حضرت میں نے خواب میں د یکھا ہے کہ میری انگلیوں میں یا خانہ لگا ہے اور آپ کی انگلیوں میں شہد پیر نے کہا ظاہر ہے کہ ہم دیندار ہیں اور تم دنیا دار مرید نے کہا کہ ابھی خواب ختم نہیں ہوا یہ بھی دیکھا ہے کہ میری انگلیوں کو آپ جاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیوں کو میں جاٹ رہا ہوں پھر تو پیر صاحب بہت بگڑے ہمارے حضرت نے فرمایا تعبیراس کی ظاہر ہے کہ پیرتو اس ہے دنیا کا تفع اٹھا تا تھا اور مرید دین کا ایسوں کو دیکھ کرلوگوں نے ملاتوں کو ایک طرف ہے ذلیل سمجھ رکھا ہے کہ بس ہمارے غلام ہیں یا نیا کہ بے حس ہیں ہمارے مولانا خلیل احمد صاحبٌ فرماتے تھے کہ ہم حاجت مند تو ہیں مگر وین فروش نہیں میرا ندہب تو ہدیہ میں یہ ہے کہ اگر جوش اٹھے دیدو ورندنہیں معمول کرنے میں بیخرابی ہے کداگر جی نہ جاہے تب بھی دینا پڑتا صاحب ہدید نے کچھ عذر کرے کہا کہ حفرت میں نے جو کچھ کہا ہے سب سیج ہے فرمای میں اس کی تکذیب تو نہیں کرتا معاملہ میں تو میرا یہاں تک معمول ہے کہ اگر ایک طرف جمار ہو اور ایک طرف مولوی صاحب ہوں تو میں یہ نہ کہوں گا کہ کیا مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں حضرت شری حضرت عمر رضی اللہ عند کے مقرر کردہ حضرت علی کی خلافت ہیں بھی قاصی تھے جب حضرت علی کی زرہ چوری ہوگئی ایک یہودی کے پاس پہیانی تو حضرت شریح کے پہال دعویٰ دائر کیا حضرت شریع نے گواہ طلب کئے آپ نے اپنے صاحب زاوے اور ایک آزاد کردہ غلام کو پیش کیا حضرت شریج نے کہا کہ صاحبزادہ کی گواہی معتبر نہیں (چونکہ شریح کے مذھب میں الرے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں تھے اور حضرت علی ا کے نزدیک بیٹے کی گواہی باب کے حق میں معتبرتھی ) لہذا پیکیل شہادت نہیں ہوئی حضرت

علی ہے کہا کہ اور گواہ چین سیجے آپ نے عذر کر دیا اس پر حضرت شریح نے مقدمہ کو خارج کر دیا آپ خوشی خوشی عدالت سے باہر تشریف لے آئے میبودی نے اس حالت کو دیکھ کر فورا کلمہ بڑھ لیا اور زرہ چیش کی کہ آپ کی زرہ ہے آپ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ہی ہد کی۔ وہ یہودی مدة العرآب کے ساتھ رہا اور جنگ صفین میں شہید ہو گیا اگر آج کل کا نداق ہونا تو کہتے کیا حضرت حصولے تھے طرہ یہ کسان کی خلافت کا زمانہ اور ان کو ذرا رہج نہیں (ہمارے خصرت نے مجلس کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا) میں تو جان کرشر بیت کو نہ چھوڑوں گا یہاں قبول مدیہ سے مانع شرعی ہے کیے لیلوں البتہ اگر مجھ کو اپنی غلطی ثابت ہو جائے رجوع كر اول كا (چنانچه اس كى نظير أيك مضمون ترجيح الراج كا سلسله رساله النور وغیرہ میں نکلتا ہے موجود ہے جامع) اور بدوں مانع شرعی کے میں کیوں واپس کرتا جبکہ میری کوئی آمدنی بھی نہیں ہے ای ہے سمجھ لو کہ رنجیدہ ہو کر ہی واپس کرتا ہوں کاشتکار کو اناج کی ضرورت ہے لیکن اگر کوئی پیشاب میں بھگو کر لائے تو کیا وہ اس کو لے لے گا جتنا تج یہ مجھے اب ہوا ہے اگر والد صاحب کی وفات پر ہوتا تو میں اینے اس حصہ کے تر کہ گوتنز بتر نہ کرتا۔ پہر دیکھتا کون ذلیل سمجھ کر دیتا ہے خیر اللہ کی حکست ہے شاید اس حالت ہے میرے اندر تکبر پیدا ہو جاتا کھر وہ صاحب نہایت لجاجت سے معافی کے خواستگار ہوئے حضرت نے فرمایا کہ معاف ہے مگر ہدیہ جیجنے کی بالکل اجازت نہیں انہوں نے اس کو منظور کرلیا۔

یروہ امرفطری اور غیرت کا تقاضہ ہے

فرمایا کہ پردہ ایس چیز ہے کہ اگر شریعت بھی نہ تجویز کرتی تب بھی فطری امر اور غیرت کا مقتضاء ہے کہ عودتوں کو پردہ میں رکھا جائے ایک شخص نے شبہ کیا کہ پردہ کا ذکر کوئی آیت یا حدیث میں آیا ہے میں نے جواب دیا کہ آپ جو سو دو سو کے نوٹ جاکٹ کی جو سب سے اندر کی جیب ہے اس میں رکھتے ہیں اور بردی حفاظت کرتے ہیں میکوئی حدیث میں آیا ہے کیا عورت کی قدر آپ کے نزدیک نوٹ کے برابر بھی نہیں۔ افسوس ہر روز اس بے بردگی کی بدولت سے شرمناک واقعات سننے میں آتے ہیں گر

پھر بھی ہوش نہیں آتا ابھی ایک اخبار میں دیکھا ہے کہ حیدر آباد میں ایک باغ عامہ ہے وہاں ایک رئیس زادی زیب و زینت کے ساتھ مہل رہی تھی اسے بد معاشوں نے چھیڑنا شروع کیا وہ عورتوں کے غول کی طرف بھا گی وہاں بھی پناہ نہ ملی تو یولیس نے بیایا اور کیجئے ا کی جنٹلمین جنہوں نے نیا نیا بردہ توڑا تھا وہ اپنی بیگم کو بغرض تفریح منصوری پہاڑ نے گئے اور تفریح کے لئے اس سڑک پر گئے جہال بڑے بڑے افیسر انگریزوں کے بنگلے تھے وہاں ایک کوشی کے سامنے گذرے جو کسی بڑے افسر کی تھی اور تین گورے پہرے پر تھے ان کو د کھ کر انہوں نے بچھ آپس میں گفتگو کی اور ایک ان میں سے چلا اور ان کی بیگم کا ان کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا کر ایک طرف لے گیا اور اے خراب کر کے لے آیا پھر دوسرے اور تیسرے نے بھی بہی عمل کیا اور بداینا سا منہ لے کر چلے آئے (جامع کہتا ہے کہ بیٹحض علاوہ بد دین ہونے کے حد درجہ بے غیرت بھی تھا جو ایس بے غیرتی یر اف نہ کی دیندار ہوتا تو ان تینوں کو فنا فی النار کر کے خود جام شہادت پیتا ) ہمارے حضرت نے مجمع کی طرف نخاطب ہو کر فرمایا بس جی لوگوں کو شرم وغیرت مہیں رہی بہتو شریعت کی رحمت ہے کہ اس کا بھی تھم دیدیا باتی غیرت ایک ایس چیز ہے کہ اس کو برداشت ہی نہیں کرسکتا وہ تو ایک قتم کی محبوبہ ہوتی ہے عاشق کب جاہتا ہے کہ میرے محبوب پر کوئی ووسرا نظر ڈالے شاہ فلندر رحمة الله عليه فرمات بين \_

> غیرت از چیم برم روی تو دیدن ندیم گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندیم گربیاید ملک الموت که جانم ببرد تا ند بینم رخ تو روح رمیدن ندیم

ا کی شخص نے عرض کیا کہ حضرت پردہ میں بھی تو ایسے قصے ہو جاتے ہیں۔ پھر پردہ سے کیا فائدہ ہوا فرمایا سبحان اللہ جب اول تعلق ہوا ہے تو بے پردگ ہی سے ہوا ہے وہ عورت اول اس سے بے پردہ ہی تو ہوئی تھی جب ہی تو تعلق ہوا۔

پردہ میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی جہال خرابی ہوتی ہے بے پردگ سے ہوتی ہے

جہاں خرابی ہوتی ہے وہاں پردہ ہی تہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو محض نام کا ہوتا ہے پردہ کے متعلق اکبرالہ آبادی نے خوب لکھا ہے۔

کل بے حجاب چند انظر آئیں بیبیال اکبر زمیں میں غیرت قوی سے گڑ گیا ہوا ہوا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل یہ مردول کی پڑ گیا

اس وقت پردہ اٹھانے کی تحریک کا تمرہ سوائے اس کے پچھ نہیں ہوسکتا کہ عورتین بے شرم و حیا ہو کر علائے نقل و فجور میں مبتلا ہوں اور خاوندوں کے تصرف سے نکل کر ان کے عیش کو منعفل کریں (تبسم کے ساتھ فرمایا) کہ ایک ظریف شخص سے بوچھا گیا کہ آپ پردہ توڑنے کی تحریک میں کیوں شریک نہیں ہوتے فرمایا بھائی آگر ہماری جوائی ہوتی تو ہم بھی شریک ہو جاتے اب یہ خیال ہے کہ تم بے پردگی سے مزے اڑاؤ اور ہم دکھے و کھے کر صرت کریں۔

حضرت تھا نوگ کا عامة الناس کے ساتھ حسن طن اورائیے غلاموں کے ساتھ حسن تربیت کامعاملہ

فرمایا کہ عام لوگوں میں سے تو اگر کسی کے اندر ناتو ہے عیب ہوں اور ایک بھلائی ہوتو میری نظر اس بھلائی پر جاتی ہے اور ان ناتو سے عیبوں پر نہیں جاتی ۔ اور جس نے اپنے کو تربیت کے واسطے میرے ہرد کیا ہوتو اس میں اگر ناتو ہے بھلائیاں ہوں اور ایک عیب ہوتو میری نظر اس عیب پر جاتی ہے۔ ان ناتو ہے بھلائیوں پر نہیں جاتی (جامع کہتا ہے سجان اللہ اس سے حضرت والا کا عامة الناس کے ساتھ حسن ظن اور غلاموں کے ساتھ حسن ظن اور غلاموں کے ساتھ حسن قریب اپنے مریض ساتھ حسن قریب اپنے مریض کا تدر تھوڑی کی کر بھی گوارانہیں کرتا ایسے ہی ہمارے حضرت بھی اپنے فادموں میں کی اندر تھوڑی کی کر بھی گوارانہیں کرتا ایسے ہی ہمارے حضرت بھی اپنے فادموں میں کی گوتا ہی کو گوارانہیں فرماتے اور بھی وجہ ہے جو بعض ناواقف لوگ حضرت کو سخت مزاج اور کو تھیں ہیں جو بعض ناواقف لوگ حضرت کو سخت مزاج اور سخت گر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی نہیں یا حضرت والا کی بھی صحبت میسرنہیں سخت گر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی نہیں یا حضرت والا کی بھی صحبت میسرنہیں سخت گر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی نہیں یا حضرت والا کی بھی صحبت میسرنہیں سخت گر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی نہیں یا حضرت والا کی بھی صحبت میسرنہیں سخت گر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی نہیں یا حضرت والا کی بھی صحبت میسرنہیں سخت گر کہتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جن کا ذوق تھی نہیں یا حضرت والا کی بھی صحبت میسرنہیں

بونی درنه بهاری حضرت میں تو بختی کا پیتہ بھی نہیں۔ سراسر رحمت ہی رحمت ہیں۔ بندہ پیر خرابا تم که لطفش دائم است زانکہ لطف شخ د زابدگاہ ہست دگاہ نیست

احقر کو بارہا کم اور زیادہ مدت حاضری کا اتفاق ہوا مگر آج تک کوئی بھی گئی۔
سوائے ترجم کے نظر ہی نہ آئی اب اگر کوئی بے تمیزی کرے اور اس پر اے نہ روکا جائے تو
بہ تو بے حسی ہے جونقص ہے۔ اس سے تو حضرت کی اعلیٰ درجہ کی حس اور فہم و اور اُک کا پند
چلتا ہے ہمیں تو یہی روک ٹوک مرغوب ہے۔

نشود نصیب دشمن که شود ہلاک سیغت سر خاد مال سلامت که تو نخجر آزمائی اور جن کو بید پیندنہیں وہ اس پرعمل کریں۔

ہاں وہ تہیں وفا برست جاؤ وہ بیوفا سمی جن کو ہو جان و دل عزیز انکی گلی میں جائیں کیول سمی سرمدر حمة اللہ علیہ نے خوب فیصلہ کیا ہے ۔

سرمد گلہ اختصاری باید کرد کی کار ازیں دوکار می باید کرد یا تن برضائے دوست میا ید داد یا تن منطع نظر زیار سے باید کرد

ایک مرتبہ احقر حاضر خدمت تھا کہ حضرت کو ایک کارڈ کی ضرورت ہوئی مجلس میں سے ایک فحض نے عرض کیا کہ ڈاک خانہ سے میں لا دوں حضرت والا نے فرمایا نہیں بھائی سخت گری ہے (گری کا زمانہ تھا) تکلیف ہوگی لوگ تو مجھے سنگ دل کہتے ہیں گر مجھ ہے کی خت گری ہے (گری کا زمانہ تھا) تکلیف ہوگی لوگ تو مجھے سنگ دل کہتے ہیں گر مجھ ہیں ہے کی کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جاتی تحدث بالنعمۃ کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر کسی مجمع میں سو آدی (جامع کہتا ہے لاکھ) جمع کے جاکیں اور اس میں میں بھی موجود ہوں تو ان شاء

الله مجھ سے زیادہ نرم و رحمال کوئی بھی نہ نکلے گا۔ آجکل لوگوں میں اتباع کا مادہ بالکل نہیں رہا

فرمایا کہ آج کل لوگوں کے اندر اتباع کا مادہ بالکل نہیں رہا ایک مرتبہ جھنرت عمر رضی اللہ عند طواف کر رہے تھے ای حال میں آپ نے ایک عورت جدا می کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف نددو۔ اس سے بہتر تہارا گھر بیٹے جانا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آئی تو لوگوں نے کہا کہ خوش ہوجنہوں نے تجھے طواف سے روکا تھا ان کا انقال ہو گیا اس عورت نے کہا کہ میں تو سیجھتی تھی کہ وہ زندہ ہیں اس لئے آ گئی تھی کہ ان ہے معذرت کروں گی لیکن جب وہ زندہ نہیں تو وہ ایسے محض نہ تھے کہ ان کے سامنے تو ان کے حکم کو مانا جائے اور ان کے بعد نافر مانی کی جائے وہ تو ایسے تھے کہ جبیها ان کا حکم زندگی میں مانتا ج<u>ا</u>ہئے ایسا ہی بعد وفات بھی، بیہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی اور پر بھی نہ آئی ایسے ہی حضرت کعب ابن مالک کا قصہ ہے کہ جب ان سے مقاطعہ کیا گیا تو ان کو بیفکر تھی کہ اگر میں معانی ہے پہلے مرسکیا تو حضور اور صحابہ کوئی شریک نہ ہوں کے اور اگر خدا ندكرے آپ كا وصال موكيا تو مدة العرصحابة مكالمت ندكري كے مفرت كعب ابن ما لک کو بیہ پختہ خیال تھا کہ صحابہؓ بعد وقات بھی حضور کے حکم کا ایسا ہی اتباع کریں گے جیسا حیات میں ہے آب یہ مذاق کہاں بہتو لوگوں کے اندر سے مفقود ہی ہو گیا۔ چونکہ کعب ابن مالک ہے اجتہادی غلطی ہوئی تھی اور وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر چکے تھے اور جب کوئی ان کوراضی کر لیتا ہے تو وہ سب کوراضی کر دیتے ہیں \_

> تو ہم گردن از تھم داور میج کہ گرون نہ میچدز تھم تو بیج (جامع)

حضورصلی الله علیه وسلم پر وی نازل ہوئی کہ ہم نے کعب ابن مالک کا قصور معاف کر دیا آپ بھی معاف فرما دیجئے۔ (سبحان الله)

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر جامع) تھھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا (جامع)

روزہ خوروں کے لئے ایک سبق

فرمایا کہ بکثرت بعض کول کی نسبت سے واقعہ سنا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں وہ کتا نہیں کھا تا تھا اس کے بہت سے واقعات ہیں۔ روزہ خوروں کو اس سے سبق حاصل کرنا جاہے۔

حیوۃ المسلمین کی اہمیت حضرت تھانویؓ کی نظر میں

فرمایا حیوۃ المسلمین لکھنے میں جھے پر بڑا تقب ہوا ہے مضامین کے انتخاب میں بھی اور ان کی تنہیل میں بھی، مجھے اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے مگر الحمداللہ اس عمل کی قدر ہے اور ان کی امید ہے اور بیان قابل ہے کہ داخل درس کی جائے۔ عربی طلباء کو اگر عاربوتو اس کوعربی میں کرلیں۔ عاربوتو اس کوعربی میں کرلیں۔

بزرگوں کامحض قرب اصلاح اعمال کیلئے کافی نہیں

فرمایا کہ بزرگوں کے قریب ہے آگر اصلاح کا اہتمام نہ کیا جائے تو بعض وقت اخلاق کا فساد بڑھ جاتا ہے اصلاح نہیں ہوتی۔ آیک مولوی صاحب جو آیک بزرگ کے بہاں بڑے مقرب گویا ان کے میر نشی سے انہوں نے بچھے آیک شخص کی سفارش کسی کہ بیر بوعے شخص ہیں ان کی اس قدر تجارت ہے تو ان کی طرف توجہ ہو جاتا جا بیٹے میں نے اس بر ان کو تخت سبیہ کی کہ بچھ پر ان کی تجارت و وجاہت کا اثر ڈالتے ہو اور لائی دیتے ہو اس سخیبہ پر انہوں نے کوئی معذرت نہ کی میں مجھا کہ شاید یہاں آکر پکھ کہیں سنیں گر جب بیلی آئے تب بھی انہوں نے اس پہلے کسے ہوئے کی کوئی معذرت نہ کی جب بیلی قرمایا آئے تب بھی انہوں نے اس پہلے کسے ہوئے کی کوئی معذرت نہ کی جب بیلی قرمایا آئے ہو گھی معافی چاہتا ہوں فرمایا اب بھی میرے یاد ولانے ہے اور کہنے سے عذر کیا۔ کہا کہ یہ خیال تھا کہ بیلے وقت فرمایا اب بھی میرے یاد ولانے ہے اور کہنے سے عذر کیا۔ کہا کہ یہ خیال تھا کہ بیلے وقت فرمایا اس وجہ سے ملئے ہیں کہ ہم نے آئے میں نے ہی تو روک کر کہا فرمایا اس جی بوئے دی تھے میں نے ہی تو روک کر کہا فرمایا اس جی بیش کہ ہم نے آپ پر رگوں کو ان سے ملئے ہوئے دیکھا ہے اور مقدید ناک نہیں۔

عقائد مين غلوكاايك واقعه

فرمایا کہ آج کل لوگوں کے عقائد میں اس قدر غلو ہو گیا ہے کہ باوجود کی معتقد فیہ کے اپنے کسی کمال کے نفی کرنے کو بھی تواضع پر محول کرتے ہیں۔ ایک محف الد آباد ہے آئے تھے ان کی ہوی مرگی تھی انہیں یہ خبط ہوا کہ وہ (یعنی میں) زندہ کر دے گا اس لئے وہ یہاں ہوی کو زندہ کرانے کو آئے تھے چنانچہ یہ درخواست کی کہ میری ہوی زندہ کر دو اس پر میں نے کہا کہ بھائی توبہ کروتو یہ یہ کام تو خدا کا ہے (اور معجزہ کے طور پر حضرت میسی ملا اس پر میں نے کہا کہ بھائی توبہ کروتو یہ یہ کام تو خدا کا ہے (اور معجزہ کے طور پر حضرت میسی علیہ السلام سے بھی صادر ہوا تھا) بعد میں لوگوں سے کہا کہ کوئی مصلحت ہوگی جو ایسا کہہ دیا نہیں تو اونی اشارہ سے زندہ کر سکتے ہیں بھلا اس حافت کا کیا علاج۔

آ جکل لوگوں میں قناعت نہیں ہے

فرمایا کہ پہلے لوگ جا ہے وہ دیندار ہوں یا ونیا دار قائع بہت ہوتے تھے نہایت ہشاش بٹاش رہتے تھے اور بے فکری ہے گذر کرتے تھے آج کل کے لوگوں کے قلوب ہوسوں سے پر جیں اور ان کا پورا ہونا اختیار میں نہیں اس لئے پریشان رہتے جیں کوئی دفت بیس سے نہیں گذرتا پہلے صرف لوگوں کو دو روئی کی ضرورت تھی اور آج کل کے لوگ جیس کے دوگ اسے میں کہ رہنے کو ایک اعلی درجہ کا محل ہوسواری کو آیک موٹر ہوشتم و خدم ہوں تمام عمر اس کے جمع کرنے کی فکر میں گذر جاتی ہے اس اس کے مصدات ہوتے ہیں۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ' نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

نہ معلوم ان لوگوں نے اتن فکریں اپنے ذیے کیوں لے رکھی ہیں۔ صرف جارگز کپڑا اور دو روٹی کے سوا ان کی قسمت میں کیا ہے اور پریشانی کھاتے ہیں۔ ختم قرآن میں تقسیم شیریٹی کے مفاسد

فرمایا کہ ایک دفعہ میں بریلی میں آیا اور رمضان شریف کا اخیر عشرہ تھا بھائی اکبر علی نے قرآن شریف سفنے کی خواہش ظاہر کی میں نے کہا ہوتو سکتا ہے وس روز باتی ہیں بھر میں نے شروع کر دیاختم کے روز بھائی نے مٹھائی تقشیم کرنے کا اہتمام کیا مجھے بیہ معلوم کر کے تابیند ہوا گر زبان سے مع نہیں کیا اس پر ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بد کیا برعت ہورہی ہے تم مع نہیں کرنے ہیں نے کہا ہیں کیا کردں میرا نداق ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہو ب جب بینیں مانے تو بیہ جانیں مولوی صاحب کو میرا بیہ عذر شکر برا معلوم ہوا کہ انہو ن نے زبان سے کیوں مع نہیں کیا ہیں نے اسپتہ دل میں کہا کہ جب تک بہ شر بی یا بینے والے اپی آ بھے سے اس کے مفاسد نہ دیکھ لیس گے اس وقت تک متع کرنے سے بھی پی قوبہ نہ کہ کہ اور اس حالت ہیں گو میر سے کھاظ سے مان لیس گے گر ول سے نہ مائیں گے چنانچہ جتنے مفاسد میں نے لکھے ہیں وہ سب انہوں نے اپنی آ کھ ہے دیکھ لئے اور آگر کہا کہ توبہ ہے بڑا ہی وابیات کام ہے میں تو آئندہ اس کے پاس بھی نہ جاؤں گا تمار سے حضرت نے فرمایا کہ شخص سیحتا ہے کہ نھیجت کے لئے کس وقت کونیا طرز افتیار کرنا تمار سے جائی ہیں بڑی بھیرت کی ضرورت ہے میر سے آگر کہا کہ دوست نے ندوہ میں مدری کی اجازت ویدی اس پر لوگوں نے اعتراض کیا گر میں یہ بھتا تھا کہ جند روز میں یہ وہاں کے مفاسد و کھی کرخود چھوڑ دیں گے چنانچہ تھوڑ ہے تا وہ گھا کہ حضرت تھانو گی کا فیجت کرنے کا حکیمانہ طرز

فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم رہل ہیں ایک جگہ سفر کر رہے تھے ہمارے پاس ایک وقت ہوا تو ہم نے نماز پڑھی خواجہ واجی کلفر صاحب بھی ہیٹھے یا تیں کر رہے تھے نماز کا وقت ہوا تو ہم نے نماز پڑھی خواجہ صاحب نے بھے کہا کہ بیتمہارے معتقد ہیں تم ان کونماز کی نفیحت کرو ہیں نے کہا کہ نماز کی حقیقت سے تو یہ واقف بی ہیں کہ پڑھنے اور نہ پڑھنے پر عذاب و ثواب ہوگا۔ یہاں تیلئے فرض تو ہے نہیں مستحب ہے ہیں ایک مصلحت دیدیہ کو اس مستحب پر ترجیح و بیتا ہوں گراس کہنے سے ان کا جی نہیں مجرا خیر جب ہم نماز پڑھ چکے اور ان کے پاس آگر بیٹھے میں نے پھر ای طرح جس طرح کہ پہلے ان سے انشراح کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا با تیں کرنا شروع کر دیں وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جس وقت حضرت والا نے آگر جھے سے باتھی کرنا شروع کی ہیں تو میں ذری بی تو ہوگیا ہیں تو یہ جھا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد مجھ

ہے بات بھی نہ کریں گے ہمارے حضرت نے فرمایا پھر وہ کیے نمازی ہو گئے پھران کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی اہل طریق سجھتے ہیں کہ اس وقت تقییحت کا کمیا طرز اختیار کرنا چاہئے ان کے ذوق صحیح ہوتے ہیں علماء ظاہر اس مرتبہ کونہیں پہنچ سکتے۔

گرچ تفیر زباں روش گرست ایک عشق بے زبان روش برست

ایسے بی ام عطیہ کا واقعہ ہے کہ انہیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی اجازت دی بھر تائب ہو گئیں اور ایسے بی بی ثقیف کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیعت کے وقت زکوۃ و جہاد کے التزام سے عذر کیا تھا اور آپ نے قبول فر ایا بھر سب بی بھر کرنے تھے بات یہ ہے کہ جذبات کے روکنے سے طبیعت منقبض ہو جاتی ہے اور اجازت سے کشادہ ہو جاتی ہے اس کو حکیم بی شمحتا ہے۔

حضرت تھانوی نے تمام عمرتصانف ونصائے میں صرف کی

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے خط میں لکھا ہے کہ علوم و معارف تو تھانہ بھون کے ایچھے ہیں اور خدمت خلق مولوی صاحب کی اچھی ہے (جامع کہتا ہے کہ قائل کا ذوق صحیح نہیں ہے۔ اس نے چتم بصیرت سے نہیں دیکھا ورنہ بالاضطرار سے کہتا۔

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

اور ہیر کہتا ہے

گلتاں میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری ہی رنگت تہ تیری می ہو ہے اور قائل یہ تمنا کرنا کہ ہے

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یمی دل کی حسرت یمی آرزو ہے

اس وقت حضرت ہے زیادہ کس میں خدمت خلق ہو سکتی ہے کہ اپنی تمام عمر تصانیف و نصائح میں صرف کر دی اور کر رہے میں ابقاهم الله بحسناتهم و برکاتهم۔

8

اور ہزارہا کتب مستقل ادر مواعظ کے سلسلہ میں شائع ہو چکی ہیں ادر لا کھوں بندگان خدا صحیح راستہ پر ہو گئے ادر ہزارہا تشکان بادہ محبت سیراب ہو کر واصل الی اللہ ہو گئے غالبًا ان کی نظر میں صرف یہی آیک کسر رہ گئی کہ حضرت والا نے خلافت کی بنچوں پر گئے غالبًا ان کی نظر میں صرف یہی آیک کسر رہ گئی کہ حضرت والا نے خلافت کی بنچوں پر آئی نہوں پر آئی نہیں تو یہ کہا جائے آگر خدمت خلق کے یہی معنی ہیں تو یہ کہا جائے گئے ہیں۔

هنیاء لارباب نعیم نعیمهم وللعاشق المسکین یا یتجرع وللعاشق المسکین یا یتجرع وال آراے که داری ول، درو بند ول آراے که داری ول فروبند وگر چیم از جمد عالم فروبند (چامع)

مواقع مشتبه میں حق وباطل کا معیار

فرمایا کہ مواقع مشتبہ میں جن و باطل کا ایک معیار عجیب اور شیح بتلاتا ہوں اگر کوئی عالم بھی نہ ہوتو اس معیارے جائے لے فرمایا جو چیزیں نی ایجاد ہوں تو اس میں یہ دیکھو کہ اس کے موجد کون ہیں عوام ہیں یا علماء صلحاء تو جس چیز کے علماء اور صلحاء موجد ہوں جیسے مدرسہ خالقاہ دارالا فرآء وغیرہ وغیرہ ان کا بنانا علماء کے دل میں آیا یہ دین ہے اور جس کے موجد عوام ہوں جیسے عرس فاتحہ تیجہ دسوال وغیرہ وغیرہ کہ ان کا اجراء عوام کے ذریعہ ہوا کے موجد عوام ہوں جیسے عرس فاتحہ تیجہ دسوال وغیرہ وغیرہ کہ ان کا اجراء عوام کے ذریعہ ہوا یہ غیرہ ین ہے بیا۔

میر میلا د النبی میں شرکت ہمارے برزگوں کا طریقہ نہیں

عید میلاد النبی کے متعلق تذکرہ تھا تو فرمایا میں نے فلاں مدرسہ والوں کولکھ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ عید میلاد النبی میں شریک ہوں گے تو میں مدرسہ کے تعلق سے دست بردار ہو جاؤں گا اس پر مہتم صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں کسی کا خیال نہیں مگر شہر میں چرچا ہے اور فلال اخبار بھی لکھ رہا ہے میں نے ان کولکھا ہے کہتم سیجھ مت کہووہ جو چاہیں کریں (مجلس کی طرف سے خاطب ہو کر فرمایا) کہ موٹی بات ہے کہ اگر اس وقت جفزت موالانا رشید احمد صاحب رحمة الله علیہ زندہ ہوتے کیا تب بھی ہم لوگوں کو الیم مجالس میں جانے گ ہمت ہوتی ؟ ظاہر ہے ہرگز نہ ہوتی جب سے ہو قابت ہوگیا کہ اس کو تو جانے ہیں کہ سے ہمارے برزگوں کا طریقہ نہیں اور ہم ان کے مسلک سے جدا ہیں، رہے مصالح تو میں ان کی مسلک سے جدا ہیں، رہے مصالح تو میں ان کی بابت یوں کہا کرتا ہوں کہ جب تک ان کو خوب نہ بیسا جائے اس وقت تک مزہ نہیں ویے ظاہر ہے کہ اگر کوئی ترکاری میں مصالح بلا چئے ڈالے تو فاک بھی مزہ نہ آئے گا۔ وعاکا اوب

فرمایا کے دعا کا ادب سے ہے کہ بندہ خود آئی زبان سے اظہار صاحات کرے اگر چہ خدائے تعالی کوسب کچھ معلوم ہے آگر بندہ آئی زبان سے اظہار نہ کرے آؤ بندہ کا مجز و نیاز کیے ظاہر ہو حالا تک دعا میں زیادہ تر بھی مقصود ہے مولانا ردی نے اپنی متنوی میں اس کا خوب اظہار کیا ہے ۔

ائے ہمیشہ حاجت مازا پناہ
بار دیگر ما غلط کردیم راہ
لیگ گفتی گرچہ میدانت سرت
زود ہم پیدا کنش بر ظاہرت
اے کمینہ بخششت ملک جہال
من چہ گویم چون نو میدانی نہاں
حال ماوایں ظائق سر بسر
پیش لطف عام نو باشد بدر

عورت کی نسبت باطنی کاایک واقعہ

فرمایا کہ اگر کسی عورت کو نسبت یاطنی حاصل ہو جاتی ہے تو نہایت لطیف اور بجیب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ بی بی کا واقعہ ہے کہ لوگ بارش کی دعاء کو ان کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے اٹھ کر اپنے چبوترہ کو جس پروہ نماز پڑھا کرتی تھی اپنے سرکے بال کھول کر جھاڑو دینا شروع کی جب جھاڑو دے پیکی تو آسان کی طرف منہ اٹھا کر یوں عرض کیا کہ جھاڑوتو میں نے دیدی چھڑکاؤ آپ کر دیجتے بس یہ کہنا تھا کہ موسلا دھار ہارش ہونا شروع ہوگئی بجز و نیاز عجیب چیز ہے۔

الله تعالى كى نياز بسندى كاايك عجيب واقعه

فرمایا کہ سندیلہ کا واقعہ ہے کہ وہاں لوگوں نے استنقاء کی تماز پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی ایک روز وہاں کی بازاری عورتیں وہاں کے رئیس چود ہری کے پاس گئیں اور کہا کہ آپ لوگوں کی دعا میں لو اگر ہے اور قابل قبول ہے پھر جو بارش نہیں ہوئی تو اس کا سبب ہمارا منحوں فرقہ ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہ ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ جنگل میں جا کر ہم بھی اپنے مولا کے سامنے بخر و زاری کریں اور توبہ کریں آپ کے پاس یوں آ ہے ہیں کہ آپ اس کا انتظام کر ویجئے کہ کوئی مرد ہمارے بھی کی طرف جا کر ہمیں بری نظر سے نہ دیکھے چودھری نے ان کی حسب خواہش اس کا انتظام کر دیا کہ کوئی تحقی ان کے مجمع کی طرف نہ وائی سیدھی آتی تھی کی طرف نہ جائے بس سب جنع ہو کر جنگل میں پہنیس اور نماز جیسی الی سیدھی آتی تھی کی طرف نہ جائے بس سب جنع ہو کر جنگل میں پہنیس اور نماز جسی الی سیدھی آتی تھی کی طرف نہ جائے بس سب جنع ہو کر جنگل میں پہنیس اور نماز جسی الی سیدھی آتی تھی کی طرف نہ جائے بس سب جنع ہو کر جنگل میں پہنیس اور نماز جسی الی سیدھی آتی تھی کی طرف نہ جائے بس سب جنع ہو کر جنگل میں پہنیس اور نماز جسی کی صدنہیں بس سے حال ہوا کہ کیا من نے نہ یا تی موسلا دھار ہونا شروع ہوگئی ہارے حضرت نے فرمایا کہ اب

خویش را رنجور ساز و زار زار تاترا بیرون کنند از اشتهار

اكثرعورتول مين تكبرنبين بهوتا

فرمایا کہ اکثر عورتوں میں تکبرنہیں ہوتا ہے میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ ماما کو اپنے سرہانے بٹھا رکھا ہے اس پر میں نے ڈاٹٹا کہ کیا واہیات ہے اس سے ان کے اخلاق خراب ہوں گے مگر ان کوتو بچھ بھی اس کا خیال نہ ہوا۔

بوڑھے برنسیت جوانوں کے زیادہ خطرناک ہیں

فرمایا کہ عورتوں کی خدمت کا میرے اوپر خاص اثر ہوتا ہے۔ لوغر بوں کی طرح

خدمت کرتی ہیں ہر وقت کام کرتی پھرتی ہیں۔ اگر یہ اپنی شان جانے کے بعد خدمت كرتى تو برى دور پېنچى ان كى خدمت بريين كها كرتا هول كدان كواپتامختاج اليه هونا معلوم نہیں۔ ورنہ مردوں کو حقیقت نظر آجاتی۔ حدیث میں جو آیا ہے حبب الی ثلث النساء والطيب او حكما قالً ان كے حركات وسكنات و ملكات قابل توجه بيں۔حضور سے زيادہ سجح ادراک س کا ہوگا سوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پیند گیا ہے جس کی وجہ شہوت تہیں اگر شہوت ہوتی تو جوانی میں ہوسکتی ہے سواس وقت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی وقت ایک بوڑھی نی کی حضرت خدیجہ کے ساتھ گذرا البتہ حارا ادراک بڑھانے میں شہوت سے خالی نہیں چنانچہ جوانی میں تو اس کا پہتر نہیں جلا مگر اب بڑھا ہے میں سمجھ میں آتا ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ بوڑھے بنسبت جوانوں کے زیادہ احتیاط کے قابل ہیں کیونکہ ان کو محاسن دقیقہ کا سیم ادراک ہوتا ہے اور ادرا کات حاف تعلق ہوتے ہیں اس لئے ان کے تعلقات قوی ہوتے ہیں بحلاف جوانوں کے کدان کو آب ریزی کے بعد ایسا تعلق نہیں رہتا اس لئے بوڑھے بنسبت جوانوں کے زیادہ خطرناک ہوئے ان سے پردہ بہت ضروری ہے سہار بیور میں میں نے اس مضمون کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ ایک بڑے میاں بہت رور ہے تھے۔

دین کے بردے میں دنیا حاصل کرنا مصر ہے

فرمایا کہ دنیا کے لباس میں دنیا حاصل کرنا اتنا مصرنہیں جتنا کہ دین کے پردہ میں دنیا حاصل کرنامصر ہے۔ اتباع حق کا اثر

فرمایا کہ ایک مولوی لا ہوری کے مسلک تفییر کے ردیس میں نے ایک مضمون کھا تھا اس کو ایک مدرسہ والے مولوی خود جھاپ کے لئے بچھ سے لے گئے تھے وہاں جا کر انہوں نے ان مفسر کے ایک خط سے متاثر ہو کر لکھا کہ اس کو چھایا نہ جائے بلکہ ان کو یا کہ جھا ویا جا ہے میں خود چھوا لوں گا۔ کیوں یا کرسمجھا دیا جائے میں نے کہا کہ بھائی میرامضمون مجھے دیدو میں خود چھوا لوں گا۔ کیوں کہ اٹل مدارس کی نظر مصالح پر ہوتی ہے اور میں اس کو سالن کے مزہ دار کرنے کے لئے

خوب پیتا ہوں اس کے بعد ان مقسر مولوی صاحب نے لکھا کہ تم نے میرا رد لکھا ہے اگر میں نے بھی رد لکھا تو کیا عزت رہ جائے گی ہیں نے کہا کہ کسی خاص کا بنام لے کر تو لکھا نہیں ۔ جس کا ایسا خیال ہو وہی اس کا مخاطب ہو ہیں نے حق بھی کر لکھا ہے آپ شوق سے رد لکھیں ناظرین خود فیصلہ کر لیس گے۔ پھر وہ خاموش نے حق بھی کر لکھا ہے آپ شوق سے رد لکھیں ناظرین خود فیصلہ کر لیس گے۔ پھر وہ خاموش ہو گئے بلکہ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی میرے پاس اصلاح کے لئے بھیجی رحمیل کی طرف مخاطب ہو کر قرما اور جو شخص میں کے طرف مخاطب ہو کر قرما یا ) اتباع جق کا میہ اثر ہوتا ہے جو ابھی ذکر ہوا اور جو شخص میں کو راضی کرنا جا بیتا ہے وہ سب کو ناراض کر دیتا ہے ہے۔

عزیز یکه از در گهش مر نتافت . بهر درکه شدی عزت نیافت

(حامع)

اور جوایک کو راضی کرنے میں فکر کرتا ہے وہ سب کو اس کا مطبع کر دیتے ہیں۔ تو ہم گردن از حکم داور مینی کہ گردن نہ چید زحکم تو بیج (جامع)

انسان اپنی فکر میں ہڑے دوسروں کی فکر میں نہ پڑے

فرمایا کہ میرا ایک خاص نداق ہے وہ بید کہ اپنی فکر میں پڑے دومروں کی فکر میں نہے۔ نہوں کے فکر میں نہ پڑے دومروں کی فکر میں نہ پڑے (جائع کہتا ہے کئی بزرگ کا قول ہے کہ انہوں نے ایپے مرید سے فرمایا تھا کہ بیٹا دومروں کے جوتوں کی فکر میں اپنی گھڑی نہ کھو بیٹھنا) ندوہ اور دیو بند میں فرق

فرمایا کہ ایک ندوی مولوی صاحب نے ایک کتاب جس کا نام صحیح یاد نہیں میرے دیکھنے کو بھیے جو انہوں نے خود لکھی تھی اس میں ایک مقام جھے کو بہت پہند آیا لکھا تھا کہ اس کی کوشش کرنا کہ نقلیات کو معقولات پر منظبق کریں اور دلائل عقلیہ سے ثابت کریں میں دلائل عقلیہ سے ثابت کریں میں دیات میں رضا ولتنلیم کریں میں دخت غلطی ہے کیونکہ غذہب ایمان اور انقیاد محض کا نام ہے اس میں رضا ولتنلیم

کے سوا سیجے نہیں اور معقولات میں واہل عقلیہ اور نظریہ کی ضرورت ہے مگر اس میں انہوں نے دلیل عقلی کے غیر ضروری ہونے کی کوئی تفسیل نہ لکھی تھی۔ جس سے ہر ندہب والا یہ کہ سکتا ہے کہ میرا ندہب حق ہے کیونکہ اب دلیل عقلی کی تو حاجت ہی نہیں رہی ہیں ندوہ اور دیو بند میں یہی تو ایک فرق ہے اب یہاں اہل دیو بند کی ضرورت ہے وہ یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ یوں او رکھا جاتا ہے کہ داقعی فروع میں تو ایسا ہی ہونا چاہئے ان میں دلائل عقلیہ نظریہ کی ضرورت ہے خدا کا خدا اور رسول کا رسول ہونا تو ہم دلائل عقلیہ سے تابت کر دیں گے لیکن فروع میں تفویض بحض ہوگی بال یہ کہنا ہوگا

جو کہو گے تم تم تہیں گے ہم بھی ہاں یوں ہی سبی
آپ کی یوں ہی خوشی ہے مبریاں یونچی سبی
اور اہل ندا ہب باطلہ اپنے اصول پر دلیل عقلی سجی قائم نہیں کر سکتے۔
مختلف مدارس پر اکبرالہ آبادی کا تبصرہ

فرمایا کہ اکبر نے مداری بیں خوب موازنہ کیا ہے۔

ہرمایا کہ اکبر نے مداری بیں خوب موازنہ کیا ہے۔

اور ندوہ ہے زبان ہوشمند

اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو

ایک معزز بیٹ اس کو۔ مان لو

علی گڑھ والوں کے سامنے جو اکبر کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ہنتے ہیں کیونکہ ان کو ظریف مانے ہیں اور اس کی الیمی مثال ہے کہ حیدر آباد میں انبیعہ کے آیک پیر ہیں انبول نے ایک کامدار جونہ بنا رکھا ہے جو رکیس ان کے پاس آتا ہے بس چار پانچ اس کے رسید کرتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں ( کیونکہ وہ پہننے کا نہیں ہے) ایسے ہی اکبر کا کلام ان لوگوں کے لئے ان پیرصاحب کے کامدار جونہ کے مشابہ ہے کہ کامدار ہے۔

حضرت عبدالعزيز دباغ كاأيك واقعه

فرمایا کہ ایک بزرگ جن کا نام عبدالعزیز دیاغ ہے بڑے صاحب کرامت و خوارق ومقبول ومشہور گذرے ہیں کچھ پڑھے لکھے بھی نہ تھے ان کے ملفوطات ان کے لکھے بھی مریدوں نے بخع کئے ہیں نہایت عجیب وغریب ہیں ابریز نام ہے۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان ہے کہ ان ہے کو چھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذیا جھک کر چلتے تھے جیسے کوئی او پر سے نیچ کو جاتا ہو اور یہ بھی پوچھا گیا کہ معلوم نہیں کیسی رفتار ہوگی ہم اس کے کوئی او پر سے ہی وجاتا ہو اور یہ بھی پوچھا گیا کہ معلوم نہیں کیسی رفتار ہوگی ہم اس کے مشاہدے سے محروم ہی رہے انہوں نے فرمایا کہ کل تم فلال جنگل میں آجانا۔ اگلا دن ہوا تو سب لوگ اس جھل کر دکھا یا۔ بس مشاہدے سے محروم ہی دیتا ہوئی۔ آپ نے ایک خاص انداز سے چل کر دکھا یا۔ بس میں مجمع ہوئے۔ آپ نے ایک خاص انداز سے چل کر دکھا یا۔ بس ناظرین کا بیا جال تھا کہ سب کے حواس باختہ تھے کی کے ہوش بجا نہ تھے ایک تیر کا عالم تھا

سسی کمال کی بدولت انگل سمجھنا تو جائز ہے مگرانصل سمجھنا جائز نہیں

فرمایا کہ ایک مرتبہ متعدد علماء کا مجمع تھا اور کبر و تواضع کے متعلق اس پر بخت تھی کہ ایک عالم اپنے کو جائل سے کمتر کیوکٹر سمجھ لے۔ یہ تو تکلیف مالایطاق ہے کیونکہ جب علم وفضل پڑھا ہے تو یہ کسے سمجھ کہ بین پڑھا ہوا نہیں ایک حافظ اپنے کو غیر حافظ کسے بھے سکتا ہو فضل پڑھا ہے تو یہ کسے سمجھ کہ بین پڑھا ہوا بین ایک حافظ اپنے کو غیر حافظ کسے سب امکل ہوتا تو جائز ہے گر افضل بمعنے مقبول سمجھنا جائز نہیں پس بیہ سمجھنا کہ بین عالم بول کوئی حرج نہیں گر اس پر اپنے کو مقبول عنداللہ سمجھنا یہ بڑا خطرنا ک ہے بس یہ سمجھے کے ممکن ہے کہ باوجود اس کے جائل ہونے کے اس میں کوئی ایسی خوبی ہوجس سے وہ اللہ تعالی کو پہند تہ آجائے اور ہم گو بڑے عالم ہوں گر ہم میں کوئی ایسی خوبی ہوجس سے ہم ان کو پہند نہ آجائے اور ہم گو بڑے عالم ہوں گر ہم میں کوئی ایسی برائی ہوجس سے ہم ان کو پہند نہ آئین پھر ہم کس کام کے۔

فرمایا کہ صبر افضل ہے یا شکر؟ اس میں علماء میں اختلاف ہوا ہے بعض شکر کو افضل کہتے ہیں اور بعض صبر کو اور ہر ایک کے پاس ولائل ہیں میرے خیال میں اس میں تفصیل کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بعض مواقع میں تو شکر افضل ہے اور بعض میں صبر جیبا کہ عدیثوں میں آتا ہے کہ ایک فخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں بیوی کے بوسہ کی اجازت چاہی تو آپ نے منع فرما دیا اور دوسرے نے اجازت چاہی تو اجازت وائی او اجازت دیدی بات یہ ہے کہ خلطب کے اختلاف سے احکام میں اختلاف ہوجاتا ہے۔

برموقع کا تھم جدا ہے ( کیونکہ پہلا اجازت ما تکنے والا تحض جوان تھا جس کا حد پر رہنا دشوار تھا ممکن تھا کہ نوبت بجماع پنچے اس لئے اسے منع فرما دیا۔ اور دوسرے سے اس قتم کا اندیشہ نہ تھا اس لئے اس کو اجازت دیدی۔ جامع ) اس اختلاف نداق کا تربیت بیل لحاظ کرنا بڑے محقق کا کا م ہے ہمارے مولانا محد لیقوب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص سے دوام نہ ہو سکے اس کا بیک دوام ہے کہ بھی کرے بھی نہ کرتے تھے کہ جس شخص سے دوام نہ ہو سکے اس کا بیک دوام ہے کہ بھی کرے بھی نہ کرنے ہوگئا ہے کہ بھی ایک شم کا دوام ہی ہے اس پر ایک شبہ ہوسکتا ہے کہ یہ وہ دوام تھوڑا ہی ہے کہ بھی ایک شبہ کو دوام تھوڑا ہی ہے دہن کی ایک شبہ ہوسکتا ہے کہ یہ وہ دوام تھوڑا ہی ہے کہ بھی ایک شبہ کو دوام تھوڑا ہی ہے کہ بھی ایک شبہ کو دوام تھوڑا ہی ہے دہن کی ہم خضرت نے فرمایا)

مولانا نے جن خاص مذاق والے لوگوں کے لئے قربایا ہے ان کا یہی علاج ہے وہ لوگ وہ ہیں کہ دوام کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں ان کوشش کی ضرورت ہوتی ہے جو معین ہوتی ہے دوام مطلوب میں اس کو عارفین ہجھتے ہیں مصلحین کے جو ایسے ظاف فلا ہر اقوال ہیں انہوں نے خاص خاص موقعوں پر جیسا مناسب ہوا ہے فرمایا ہے وہ تحقیقات نہیں ہیں محالجات ہیں آپ لوگوں کی اس پر تو نظر ہے نہیں ویسے ہی اعتراض کر دیتے ہیں ایک طبیب کا واقعہ یاد آیا کہ کسی مریض کو نسخہ لکھ کر دیا وہ اس کا غذہی کو جوش دے موال کر پی گیا اور الحظے دن چر آیا اور کہا کہ حکیم صاحب اس نسخہ سے فائدہ ہوا ایک اور نسخہ لکھ و جیئے حکیم صاحب نے کہا کہ نسخہ دکھلاؤ تو کہا کہ وہ تو گھوٹ چھان کر پلا دیا۔ اس پر حکیم صاحب نے کہا کہ نسخہ دکھلاؤ تو کہا کہ وہ تو گھوٹ جھان کر پلا دیا۔ اس پر حکیم صاحب نے کچھ نہ کہا (تا کہ اس کا اجتقاد قراب نہ ہو یہ رعایت ہے نداق دیا۔ اس پر حکیم صاحب نے بیکھ نہ کہا (تا کہ اس کا اجتقاد قراب نہ ہو یہ رعایت ہے نداق کی اور دوسرانٹ کی کھو دیا اور کہا کہ اگر بچھ کی رہ جائے تو اور کھوا لینا۔ اس کے بعد ہمارے خطرت نے فرمایا کہ ان سے کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ نیسے سے نہاں غیر دوا کو دوا بنانا بھی معالجہ ہے اب جیسے یہاں غیر دوا کو دوا بنانا بھی معالجہ ہے اب جیسے یہاں غیر دوا کو دوا بنانا بھی معالجہ ہے اب جیسے یہاں غیر دوا کو دوا بنانا بھی معالجہ ہے اب جیسے یہاں غیر دوا کو دوا بنانا اس

کا معالجہ تھا ایسے ہی غیر دوام کو دوام بتانا خاص اس شخص کا معالجہ ہے۔ بزرگوں کی محبت سے علوم درسیہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے

فرمایا کہ جب مولوی محد شفیع صاحب دیوبندی یہاں آنے گئے تو آیک صاحب نے ان سے کہا کہ درسیات جیوڑ کر کہاں وقت ضائع کرنے جاتے ہو میں نے سن کر ان سے لہا کہ درسیات جیوڑ کر کہاں وقت ضائع کرنے جاتے ہو میں نے سن کر ان سے پوچھا کہ بھائی ہے کہنا کہ یہاں آ کر تمہارے علوم درسیہ میں بھی پچھاضافہ ہوا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس اس معترض کا یہی جواب ہے۔ عارف گانڈیان بھی عرفان ہوتا ہے

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے ہے کہ عارف کو اگر بندیان
ہمی ہوتا ہے تو وہ بھی عرفان ہی ہوتا ہے مولوی محمد اسحاق صاحب ایک میرے دوست ہیں
ان کو ایک مرتبہ بہت زور کا بخار چڑھا اس میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ حدیث میں آتا ہے
المعومن لاینجس اس کا قصد یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ جنابت کی حالت
میں آپ سے بننے بھی تو آپ نے فرمایا المعومن لاینجس اور قواعد فقہیہ ہے ہے المیت
شخس (چنا بی قبل عسل میت کے پاس تلاوت قرآن شریف کو فقہاء نے ناجائز کہا ہے اور
بعد عسل جائز ہے کیونکہ میت ایسانجس نہیں کہ بعد عسل بھی ناجائز ہی رہے)

تو تابت ہوا المومن لایموت بس مقولہ مشہورہ روز روش کی طرح تابت ہوگیا الا ان اولیاء الله لایموتون اور گواس میں پچھملی خدشہ ہی ہے گر ایس حالت میں ایسا استدلال مجیب ہے۔

مروجہ رسموں ہے منع کرنے پروہابیت کاالزام

فرمایا کہ ایک صاحب اپنا مشاہرہ بیان کرتے تھے کہ تخد میں ایک بڑی مجد میں دیکھا کہ دو محدث حدیث پڑھا رہے تھے۔ جب نماز کا دفت آیا تو ہرایک نے اپنے مجتمع کے ساتھ الگ الگ نماز پڑھی راوی نے ایک محدث سے پوچھا کہ آپ نے ایک ہی جگہ نماز کیوں نہیں پڑھی تو بس خفا ہو گئے اور کہنے گئے انت وهانی۔ ایک بڑے عالم جو مکہ کے مرتب ہے ایک بڑے ان کا قصہ ہمارے مولانا گنگونی فرماتے تھے کہ وہ سونے رہنے والے اور جرم کے مدرس تھے ان کا قصہ ہمارے مولانا گنگونی فرماتے تھے کہ وہ سونے

کی انگوشی پہنے ہوئے تھے جب میں نے ان سے سوال کیا تو کہا انت وہائی جیزت نے فرمایا کہ بعض جگہ وہابیت الی مستی ہے کہ جو رسمیں مردج ہو گئی ہیں اگر ان کو منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں انت وہائی۔

صاحب تدارک سے ظلم کی شکایت ندکرنا بھی ظلم ہے

فرمایا کہ اگر کوئی شخص کئی کوظلم کرتا ہوا دیکھے اور پھروہ اس کے بڑے ہے (جو اس کا مذارک کرسکتا ہے) نہ کے تو ظلم کا معاون شار کیا جائے گا۔

لفظ''جور'' کے معنی

فرمایا کہ جور کے معنی بے راہی کے ہیں جو راہ متوسط سے کچھ ہٹ جائے تو وہ جائر ہے۔ جور کے معنی ظلم کے نہیں مثلا ایک صحابی نے اپنے ایک جور کے معنی ظلم کے نہیں مثلا ایک صحابی نے اپنے ایک جور حالانکہ یہاں ظلم دوسرے کو نہیں دیا تو آپ نے اس وقت فرمایا انبی لا الشہد علی جور حالانکہ یہاں ظلم نہیں تھا عدل کے معنی راہ متوسط پر رہنا اور ظلم کے معنی راہ متوسط سے قدرے ہٹ جانا۔ اکثر مالداروں میں تہذیب حقیقی نہیں ہوتی

فرمایا کہ ایک شخص نے سوا پندرہ روپے بھیج ہیں اور خط میں لکھا ہے کہ ۱۲ روپے تو مدرسہ کو اور بہوا تین روپے آپ کو اور اگر آپ نہ لیس تو یہ بھی مدرسہ میں داخل گر دیں ایس نے جو بلاتشقیق تھے بعنی بارہ روپے مدرسہ میں داخل کر دیے اور جن میں تشقیق تھی وہ واپس کر دیے اور بھا کہ مدرسہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چیز ایک جگہ سے مردود ہو وہ مدرسہ میں دی جائے اب ان کی آئے میں کھی ہوں گی (ہمارے حضرت نے مجمع کی ظرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ اکثر مالداروں میں تہذیب حقیق نہیں ہوتی محض عرفی ہوتی ہے کیا کہا جائے وین کا کام کرنے والوں کو اوگ ذینل سی تہذیب حقیق نہیں ہوتی محض عرفی ہوتی ہے کیا کہا جائے وین کا کام کرنے والوں کو اوگ ذینل سی تہذیب حقیق نہیں ہوتی محض عرفی ہوتی ہے کیا کہا جائے وین کا کام کرنے والوں کو اوگ ذینل سی تھے ہیں بھلا کلکٹر کو بھی گوئی ایسا لکھ سکتے تھے ہیں فرق ہے کہ حکام کی تو عظمت سے اور علماء کی عظمت نہیں اس کے سوا اور گوئی فرق بیاں فرق ہے نہیں کرسکتا۔

لوگ حکام کے سامنے تہذیب سے پیش آتے ہیں اور یہاں برتہذیبی سے ورنہ میرلوگ تم سمجھ نہیں ہاتی اس کا سبب ایک اور بھی ہے کہ ہم نے ہی مالدارون کے ساتھ رعایت کا معاملہ کر کے بگاڑا ہے وہ یوں سمجھ کے کہ جس طرح ان لوگوں کو دیں گے لے لیں گے اہل حاجت ہیں اور اگر کسی کے مزاج میں غیرت اور احساس ہوتو اس کا نام نازک مزاج رکھا جاتا ہے ایسے ہی ایک شخص ایک گاؤں ہے وہ بھیلی لایا میں نے قبول کر لی اور گھر کو بھیجنے لگا۔ جب بچھ دور لے کر آ دمی نکل گیا تو اس نے کہا کہ ایک مدرسہ کے لئے لایا ہوں اور ایک آ پ کے لئے مجھے اس پر بڑی غیرت معلوم ہوئی اور اس آ دی کو بلا کر دونوں بھیلی اس کے سپروکر دیں اور کہا کہ تمیز سیکھ کرآؤ۔ رہا مدرسہ میں نہ لینا چونکہ اس نے طریقہ ذات کا اختیار کیا تھا اس لئے نہیں لی۔

ادب کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں

الیک صاحب مجلس میں دونوں گھنے ٹیک کر کے پنج آگے بڑھا کر بیٹھے تھے ان کو اس پر جنبیہ فرمائی اور مجمع کی طرف تخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک مرتبہ دولڑ کے جار پائی پر لیٹے تھے میں ان کے پاؤل کی طرف فرش پر بیٹھ کرکام کرنے لگا وہ مجھے و کھے کر ایھنے گئے تو میں نے کہا کہ جب ادب میں نے کہا کہ جب ادب کا وقت ہوگا ہم خود بتلا کمیں گے اس وقت ہے ادبی کرو گے تو مرمت ہوگی جب وہ بڑے ہوگئے تو بڑے مہذب ہوگا ہم خود بتلا کمیں گے اس وقت ہے ادبی کرو گے تو مرمت ہوگی جب وہ بڑے ہوگئے تو بڑے مہذب ہوگا ہم خود بتلا کمیں گے اس وقت ہے ادبی کرو گئے تو مرمت ہوگی جب وہ بڑے ہوگئے تو بڑے مہذب ہوگا ہم

ہارے بزرگ خلوت عرفیہ میں رہنے کو پسندنہیں کرتے

فرمایا کہ ہمارے بزرگ خلوت عرفیہ میں رہنے کو بہند نہیں کرتے ہے مولانا گنگوہی ہے میں نے ایک مرتبہ اپنے بارے میں پوچھا کہ میرا جی بوں چاہتا ہے کہ سب علی ہو کر ایک گوشہ میں بیٹے جاؤں تو فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کیا اس سے شہرت ہوتی ہے مولانا گنگوہی تھوڑی می دیر کے لئے جمرہ میں تنہا بیٹھتے ہے مولانا ظلیل احمد صاحب اور مولانا دیویندی نے بھی بھی گوش نشینی اختیار نہیں گی۔ ہاں مولانا را بورگ نے معتد ہو وقت خلوت کا فکال رکھا تھا (ہمارے حضرت نے مجمع کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا میں تو سب کے سامنے بیٹھتا ہوں تا کہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہول بعضوں کا فرمایا میں تو سب کے سامنے بیٹھتا ہوں تا کہ لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہول بعضوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت خلوت میں عرش و کری کی میر کر رہے ہوں گے ہاتھ یاؤں بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت خلوت میں عرش و کری کی میر کر رہے ہوں گی ہاتھ یاؤں بھی

الگ الگ ہول کے (اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ کو تو بعضے اب بھی ایہا ہی جھے اللہ الگ ہول اللہ اللہ ہو جاتے ہیں) فرمایا لاحول ولاقوۃ الاباللہ اس کہ رات میں سوتے ہوئے ہاتھ پاؤل الگ ہو جاتے ہیں) فرمایا لاحول ولاقوۃ الاباللہ اس جہالت کا بھی کوئی علاج ہے ای وجہ سے تو میں نے اپنی وصایا میں اپنی سوائح عمری لکھنے کومنع کر دیا ہے کہ لوگ زندگی میں تو یہ بہتان لگاتے ہیں بعد میں تو کیا کچھ نہ کریں گئے )

اور باہر بیٹنے میں مصلحین بھی ہیں کہ کسی کو طنے کی فوری ضرورت ہوتو وہ کیسے

یوری ہو کیونکہ حضرت نو حجرہ میں بند ہیں اور میں نو ڈاک بھی مجمع میں لکھتا ہوں کیونکہ اس
میں اجزاء متفرقہ ہوتے ہیں مسلسل مضمون نہیں ہوتا۔ ہاں وعظ کی نظر ٹانی یا کسی تصنیف کے
وقت یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرے پاس نہ ہوگو میں سب کے سامنے بیٹھا رہوں کیونکہ اس
میں خیالات کے مجتمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مجمع سے منتشر ہوتے ہیں۔
حضرت امام شافعی کا کھانا کھلانے سے متعلق ایک قول

فرمایا کہ امام شافعیٰ کا قول ہے کہ کسی کا کھاتے ہوئے وہ شرما تا ہے جس کا کسی کو کھلانے کا ارادہ نہ ہو باقی اپنے اصول ومصالح الگ ہیں۔ ت

قوت بازو سے کمانا عارنہیں

ایک صاحب ایک خط لے کر آئے اور اس میں مید درخواست تھی کہ تیرے والدین بھی کو کھائے پینے کوئیس دیتے آپ کوئی عمل کر دیجے جو وہ کھائے پینے کوئیس دیتے آپ کوئی عمل کر دیجے جو وہ کھائے کو دینے لگیس (یہ صاحب سمیں سال کی عمر دیکھتے تھے اور ہاتھ پاؤل سے سیح و تندرست تھے) فرمایا کہ بھائی اللہ نے ہاتھ پاؤل دیئے ہیں ان سے کام کرو اگر ماں باپ مر گئے تو کیا کرو گے۔ اس سے ابھی سے کام کرنا شروع کرو (مجمع کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا) کہ حیدر آباد میں ایک لڑکی دو ہزار روپیے کی تخواہ ہے وہ ایک جگہ میرے ساتھ دعوت میں بھی شریک تھا۔ دیکھتے ایک لڑکا اور اپنی قوت باؤہ سے کہا تا تھا پنجابی یعنی بساط خانہ کے تا جر لوگ جو تمول دیکھتے ایک لڑکا اور اپنی قوت باؤہ سے کہا تا تھا پنجابی یعنی بساط خانہ کے تا جر لوگ جو تمول میں مشہور ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو نوکری وغیرہ کراتے ہیں عارفیس کرتے بنے ایک پئی شی مشہور ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو نوکری وغیرہ کراتے ہیں عارفیس کرتے بنے ایک پئی تجارت میں شروع بنی سے اپنے بچوں کو کو کر دیتے ہیں ای میں شاوی بیاہ کرتے ہیں آئے۔

کل کے لوگ واجد علی شاہ کے عہد یوں کی طرح کچھ کرنا تی نہیں جاہتے ہیں سے جاہتے ہیں کہ روزانہ من وسلوٰ کی آسان سے اتر آیا کرے۔

بیو بوں میں عدل کرنا واجب ہے

فرمایا کہ اگرکوئی ہدیہ دو عدد آیک چیوٹا ایک بڑا الاتا ہے تو بھے گروں میں تقلیم کرنے کے وقت عدل میں بڑی وقت ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی ڈلیاں الیا ایک چیوٹی ایک بڑی تو میں اے کیے تقلیم کروں ہیں ای سے کہتا ہوں کہ بھائی تم میری ملک نہ کرو کیونکہ میرے اوپر عدل واجب نہیں تم ہی مقرر کر دو کہ کوئی میرے اوپر عدل واجب نہیں تم ہی مقرر کر دو کہ کوئی بڑے گھر اور کون ہی چیوئے گھر بھی جائے ایسے ہی دھوئی کو اپنے دھونے کے کپڑے بھی خاتاہ حافظاہ سے دیتا ہوں کیونکہ یہ یاد رکھنا دشوار ہے کہ پہلے کس کے بہاں سے گئے تھے اور اب کس کے بہاں سے گئے تھے اور کپڑے درزی کوسلوانے کے لئے بھی مہیں سے دیتا جوں اور ایسے ہی پہلے جب زنانہ میں جاتا تھا تو جتنے منٹ ایک مکان میں تھیمتا تھا گھڑی کے حساب سے اسے ہی منٹ دوسرے مکان میں تقریم ہو گیا۔

عرفی کے ایک شعر کی تشریج

فرمایا که سنا ہے مولانا اساعیل شہید رحمة الله علیه نے عرفی کے اس شعر پر تکفیر

کی ہے ۔

تقدیر بیک ناقد نشانید دو محمل سلمائ حدوث تو ولیلائے قدم را

گوقدم بالزمان ہی مراد ہے حدوث بالذات کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے گر ایسے قدم کا قائل ہوتا بھی شرک ہے ہمارے حضرت نے فرمایا البتداس میں بیاتوجیجہ ہوسکتی ہے کہ اس بو قدم سے تعبیر کیا ہواور حضور کے لئے اس کا تھم سی ہے جیسے حدیث میں ہواول ما حلق الله نودی.

غصه کی حالت میں کوئی فیصلہ ہیں کرنا جا ہے

ایک صاحب اینے بچہ کو لے کر حاضر ہوئے اور ایک معلم صاحب کے زیادہ مارنے کی شکایت کی اس پر ان کو بلایا گیا تنبیہ شرعیہ کے بعد حضرت نے ان سے فرمایا کہ جب تم کو مارنے کومنع کر دیا ہے (اس کے قبل بہت بخی کے ساتھ ممانعت کر دی گئی تھی) بھرتم نے خلاف کیوں کیا اس پر انہوں نے کوئی معقول جواب نہیں دیا حضرت نے ان کو آپنے پاس سے اٹھا دیا اور فرمایا تمہارا فیصلہ مہتم صاحب کے آنے پر ہوگا (مہتم صاحب باہر گئے ہوئے تصطلباء سے مارنے کی وجہ بیرمعلوم ہوئی کداس نے بیر کہدویا تھا کہ چھٹی کا وقت آگیا اس پر اس کو بیجد مارا اور گا د با لیا تھا جس سے گلے پر نشان پڑ گئے تھے) یہ س كر فرمايا بياتو جنون ہے كه ذراحي بات براس قدر مزااسي واسطے حديثوں ميں آتا ہے كه آ دی کو بلا نکاح نہیں رہنا جاہیے (بیامعلم مجرد تھے) ایسے آ دی کا عصدسب و ماغ ہی میں بھرا رہتا ہے بنس کر فرمایا کیا کیا جائے اس زمانہ میں بیوی بھی تو دفت ہے ملتی ہے (بیہ معلم ن رسیدہ تھے) ایک بڑھے ہے کئی نے بوجھا تھا کہ بڑے میاں ہوی کیوں نہیں کرتے کہا کہ جوان مجھے پسندنہیں کرتی اور بوڑھی کو میں پسندنہیں کرتا اب نکاح کس ہے کروں وہ معلم صاحب ابھی مجلس ہی میں تھے کہ حضرت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تم کو یہاں رہنے کی تو اجازت ہے لیکن جب تک یہاں رہومیرے سامنے نہ پڑہاؤ اور طلباء کو فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ پڑھومجلس کی طرف مجاطب ہو کر فرمایا کہ اس وفت مختم فیصلہ نہ کرنے کا راز میر ہے کہ حدیثوں میں منصبہ کے وقت فیصلہ کرنے کی ممانعت آئی ہے اس لئے میں ایسے امور میں غصہ کے وقت کھی فیصلہ نہیں کرتا۔ بعد رفع غیظ جب تک تمن تین جار جار مرتبہ غور نہیں کر لیتا کہ واقعی بھی ہے اس سزا کامستق ہے جب تک سزانہیں دیتا (پھر ان کو ا بنے پاس سے اٹھا کر ایک دوسرے معلم کو جو کہ نوعمر تھے بلایا جب وہ آگئے تو ان ہے فرمایا) کے معلوم ہواتم بھی بچوں کو مارتے ہواس کا صحیح اور معقول جواب دو تاویلات کو ہرگز نہ مانوں گا میہ ہتلاؤ کہ جب میں نے منع کر دیا ہے تو پھر کیوں مارتے ہو پیشرارت نفس کی ہے یا نہیں انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں بیٹک شرارت نفس کی ہے تو فرمایا کہ اچھا طلباء کے

سامنے جوش پر کان بکڑ کر چلو کیونکہ میں نے تم کو خلوت میں عزت سے سمجھایا تھا اس کو تم غنیمت نہیں سمجھے واقعی دنی الطبع بابختی کے نہیں مانتا (وہ صاحب حوض پر کان بکڑ کر چلے) مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس سے طلباء پر مدرس کی بے رعبی ضرور ہوگی۔مگر میں کیا کروں میں نے ہرچند جاہا کہ یہ میرا کہنا مان جا کیں مجورا یے ممل اختیار کیا ہے (پھر ان صاحب کو حوض پر ہے بلایا اور فرمایا کہ قرآن شریف لاؤ وہ صاحب قرآن شریف لے آئے تو فرمایا کہ اس پر ہاتھ رکھ کر گہو کہ خدا کی قتم اب ہے کسی بچے کو نہ ماروں گا اور اگر اس پر قادر نہ ہوتو کام چھوڑ دو ہم اپنا انتظام خود کر لیں گئے میں نے تمہارے واقعات گھر پر بچوں کو بلا کر مارنے کے اور ایسے مارنے کے کہ وہ بیہوش ہو گئے سے ہیں تم کواس قدر مارنے کا کیا حق ہے بلائسی کے اذان کے مارنے کا حق یا والدین کو ہے یا حاتم کو سے تیسرے میاں جی تیج میں کہاں ہے آگئے تمہارے ذمے پڑھانا ہے علم آجانا تھوڑا ہی ہے فقہاء نے اس کوخوب سمجھا ہے چنانچہ وہ فرمانے ہیں کہ اگر کوئی عقدا جارہ میں یہ کہے کہ اتنا حساب یا پڑھنا مجھے آجائے تو سے دول گا تو مید اجارہ باطل ہے اور اگر میہ کہا کہ سکھاؤ پڑھاؤ خواہ آئے خواہ نہ آئے تو یہ جائز ہے کیونکہ استاد کے اختیار میں سکھلا تا پڑھانا ہے آجانا نہیں ہے کم بخوں کو راحت کی بات بتلاتا ہوں مگر وہ تمام کام اپنے ذے سمجھتے ہیں کہ پڑھانا بھی جارے وے ہے گھر ہے بلوانا بھی جارے دے ہے اور جنتی بنانا بھی ہارے ذہے ہے بھائی بہاں تو تم کوئس کی باز پرس کا ڈرنہیں کوئی اہل شوری نہیں کی نہیں صرف ایک ہی واسطہ ہے اگر کوئی ند پڑھے تو تم اس کی حالت لکھ کرمہتم کو دیدو (مراد مولا ناشبیرعلی صاحب برا در زادہ حضرت مولا نا مظلهم العالیٰ ہیں ) وہ اگرمصلحت سمجھیں گے ان کے ماں باپ سے اطلاع کر کے خارج کر دیں گے۔ تم مال باپ کا کام اینے ذہبے کیوں لیتے ہوان کو اگر پڑھانا ہوگا اس کا مزاج آپ درست کر دیں گے دیکھو انگریزی مدارس میں مارنے کا قاعدہ بالکل نہیں ہے تو ونیا دار تو حقیقت کو سمجھیں اور دیندار طبقہ نہ سمجے اور اب تو جبریہ تعلیم کا قاعدہ لکل آیا ہے دین مکا تیب سے بعد ہور ہا ہے اس تخی سے تو بيج اور احاث مول مح اور دين تعليم كو حيوا دي مح ايسے وقت تو نهايت شفقت سے

کام لینا خاہیے (پھران صاحب نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کرفتم کھائی اور پکا عہد کیا۔ حضرت والا ڈاک لکھنے میں مصروف ہو گئے)

چندے کی مصلحت سے راہ حق چھوڑ وینا مضر ہے

فرمایا کہ آج کل چندوں کا فساد اس قدر ہو گیا ہے کہ لوگ ان چندوں کی مسلمت ہے راہ ق کو چھوٹ کر راہ باطل اختیار کرنے گئے ایک قاری صاحب نے جو کہ ایک دین مدرسہ بیں مدرس ہیں جب ضاد صحیح پڑھنا شروع کیا ہے تو عوام تو برظن ہو ہی گئے تھے تعجب یہ ہو کہ علاء مدرسہ نے بھی ان کو محض عوام کی خاطر ہے کہ ان کی وحشت سے چندہ کم نہ ہو جائے روکا کہ کیا پڑھتے ہو ہمارے بزرگوں نے بھی ایسا نہیں کیا (ہمارے محضرت نے فرمایا) ہے کیا وابیات بات ہے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں کیا ہمارے بزرگ علا پڑھتے تھے مولانا محمد قائم صاحب تو بھی امامت ہی نہ کرتے ہیں کیا ہمارے بزرگ نہیں اہمار ہی سے اور عرب کے اور مربد تھویت نے اور عمول نا محمد یعقوب صاحب کا ادا سا ہے بہت صحیح پڑھتے تھے اور قاری بھی تھے اور مربد مقرت مولانا گئیوہی کی بابت میں نے بھی سا ہے اور مربد تھویت کے لئے ایک باہر قاری صاحب ہے بوچھا تھا کہ تم نے حضرت نہایت می بڑھتے تھے اور حروف تحارج ہی نے ایک باہر قاری ساحب سے بوچھا تھا کہ تم نے حضرت نہایت صحیح پڑھتے تھے اور حروف تحارج ہی نکارت سے نکا لئے تھے غرضیکہ ان قاری صاحب نے بیدواقد مجھے کھا کہ لوگ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہی تھے غرضیکہ ان قاری صاحب نے بیدواقد مجھے کھا کہ لوگ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہی تھو تھی ہو تو قطط پڑھو اور اگر خدا کو رازق تجھتے ہو تو صحیح پڑھو ہی دور اگر خدا کو رازق تجھتے ہو تو صحیح پڑھو ہی جو تو بھی جو تو صحیح پڑھو ہی کہ تا ہے کہ کھا کہ دور کیا ہے ہو کہ دور کیا ہے ہو تو خلط پڑھو اور اگر خدا کو رازق تجھتے ہو تو صحیح پڑھو ہی دور کیا ہیں ہی سے کہا ہے کہ دور کیا ہے کہ ہو گئے (جائے کہتا ہے)

جِ اغش راکه ایزد بر فروزد بر آنکس تف زند ریشش بسوزد

آج كل مدارس كى ميرحالت بيم كه أبل چنده كومجود بنا ركفا ب برقول بران

کے بول کہتے ہیں۔

جو کہو گے تم کہیں گے ہم بھی ہاں یونہی سہی آپ کی مرضی یونہی ہے مہرباں یوں ہی سہی سمی حرام و حلال کی تمیز نہیں بھلا جب خدا اور رسول کی رضا مندی ہی حاصل نہ ہوئی تو مدرسہ کا وجود اور عدم سب برابر ہے بلکہ بعض اعتبارات ہے عدم ہی بہتر ہے (حسب ارشاد مرشدی مظلم العالی و نیا کے لباس میں و نیا حاصل کرنا اتنا مصر نہیں ہے جتنا دین کے بردہ میں د نیا حاصل کرنا اتنا مصر نہیں ہے جتنا دین کے بردہ میں د نیا حاصل کرنا مصر ہے ) آج کل مدارس کی حالت سوائے محدود ہے چند کے بس اس شعر کے مطابق ہے ۔

## از برول چول گور کافر پر طل و اندرول قبر خدائے عزوجل

اکٹر یہ ہوتا ہے کہ فلال کام سے مدرسہ کے چندہ میں کی ہو جائے گی عوام بدظن ہو جائے گی عوام بدظن ہو جائے گی عوام کی ہو جائے گی عوام کی ہو جائے گی عوام کی ہو جائے ملا کے احکام کی کنتی ہی نافر مانی ہو جائے گرعوام کے خلاف نہ ہو \_

ترسم نری به کعبه اے اعرابی کیس راہ کہ تو میروی بترکستان ست

مہمین اور نظمین کی ظاہری حالت سے کئی پنہ چاتا ہے کہ بس مدرسہ سے عزت و جاہ مقصود ہے کیونکہ مدرسہ ندر ہاتو اہتمام اور حکومت جاتی رہے گی۔ جب مدرسہ کا اجراء اشاعت دین و رضائے خدا و رسول کے لئے ہے تو اس سے آگے قدم نہ بڑھانا چاہئے حق عالب ہے کیونکہ اس کی شان ہے المحق یعلو اولا یعلی دل بٹس بیر پختہ نیت کر لو کہ جب تک بید کام حدود شرعیہ کے تحت میں رہے (جس سے رضائے خداوندی حاصل ہوتی ہے اور مقصود بھی کہی ہے) تو کریں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس وان چھوڑ دیں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس وان چھوڑ دیں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس وان چھوڑ دیں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس وان چھوڑ دیں گے اور جس دن ایسا ندر ہا اس والے جھڑے میں تحریر مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قلمی گرامی نامہ مکا تیب رشید یہ ہے آخر میں تحریر و تم کیوں ہے جس کومولانا خیر مصاحب اور مولانا دیو بندی رحمۃ اللہ علیم کے نام جبکہ وہ مخالفین کی جہ سے بچھ پریشان ہوتے ہو مدرسہ مقصود نہیں رضا مندی حق بھل و علامقصود ہے اور اس کے بہت بریشان ہوتے ہو مدرسہ مقصود نہیں رضا مندی حق بھل و علامقصود ہے اور اس کے بہت

فرمایا کہ آج کل لوگ اخبار گا خبروں پر الیا وٹوق رکھتے ہیں کہ شرقی حجتوں پر بھی الیا جمروسہ نہیں سیجھتے حالانکہ اخبار میں اس قدر غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے کہ جس کی سیجھ انتہانہیں ایک مولوی صاحب کا آج خط آیا ہے کہ جس مضمون پر آپ نے جھے تعبیہ کی ہے وہ مضمون بر آپ نے اخبار میں نہیں ویا ہے۔ حالانکہ اس میں آیک حرف بھی میرانہیں ہے۔ عوام جن باتوں کی رعائت نہ کرسکیں اس کی اجازت ویتام صنر ہے

فرمایا کہ ایک شخص کہتے سے کہ فلال مولوی صاحب نے عید میلاد النبی کے متعلق لکھا ہے کہ کیچھ حرج نہیں ہے گر جو مفاسد میلاد النبی بین ہیں اس سے سیمرا ہونا چاہئے اور شخصیص ہوم کی بھی نہ ہونا چاہئے۔ بھی کیم ۔ بھی گیارہ بھی بارہ چندرہ سولہ جب موقع ہوا کر دی ہمارے حضرت نے فرمایا جملاعوام ان باتوں کی کب رعایت کر کئے ہیں اور پھر آپ نے مفاسد کو بھی نہیں گنوایا کہ کن کن مفاسد سے مبرا ہونا چاہئے ایک ہندو نیں اور پھر آپ نے مفاسد کو بھی نہیں گنوایا کہ کن کن مفاسد سے مبرا ہونا چاہئے ایک ہندو نے لکھا ہے کہ قطع نظر از ند بب و ملت سب ندا بب والوں کو دوسرے ند بہب کے رہنما کی تغریب و خوشی ہیں شریک ہونا چاہئے اور میں بھی عید میلاد النبی میں دوش بدوش ہوں ہوں ہمارے حضرت نے فرمایا۔ بس کل کو ہندووں کے رام لیلا و دیگر میلوں میں بھی مسلمان ہمارے حضرت نے فرمایا۔ بس کل کو ہندووں کے رام لیلا و دیگر میلوں میں بھی مسلمان

خوشی سے شریک ہوا کریں گے اور بیروہ مصالح زہر آمیز ہیں کہ خدا کی پناہ۔ لوگوں میں اصلاح طلبی کاسلیقہ بھی نہیں

فرمایا کدایک شخص کا خط آیا ہے اس نے پہلے جواب کے لئے فقط مکٹ رکھا تھا پتہ کا لفافہ نہیں آیا۔ میں نے اس پر تنبیہ لکھی تھی پھر دوبارہ ایسے ہی آیا پھر تنبیہ کی۔ ( کیونکہ حضرت والا کے یہاں کا معمول ہے کہ جواب کے لئے خود کیفیجنے والا لفافہ پر اپنے ہاتھ سے اپنا پیتہ لکھ کر رکھدیے کیونکہ حضرت کو پیٹہ لکھنے کی فرصت کہاں جو لوگ وہاں رہے ، ہیں ان کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ حضرت کس قدر کام کو انجام دیتے ہیں دوسرے یہ کہ اس میں پتہ غلط لکھے جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے۔ (جامع) تو آج آپ لکھتے ہیں اگر تکلیف ہوتی ہے تو کیا حرج ہے اللہ میاں بھی تو تکلیف دیتے ہیں میں نے دی تو کیا حرج ہے اگر آپ کو روحانی تکلیف ہوئی تو ثابت سیجئے اور اگر جسمانی ہوئی تو سب کو ہوتی ہے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ میاں تو موت دیتے ہیں تم بھی گلا گھونٹ دیا كرو- بس جى لوگول كوسليقه نبيس اور آپ كى اصلاح كى بھى درخواست ہے اور اس ير بيانور برسایا ہے۔ اب دوسرے لوگ کیا جائیں بتلائے ایسوں کی اصلاح کیے ہو۔ میں نے ایک اصلاح کی تو آپ اس اصلاح پر میری اصلاح کرتے ہیں۔

آ جکلِ مسلمانوں نے ظاہری شکل وصورت کو بھی بگاڑلیا

فرمایا کہ آج کل مسلمانوں نے طاہری صورت بھی ایسی بنالی ہے کہ جس سے ان کا مسلمان جانتا بھی دشوار ہے جب میں کانپور تھا تو ایک شخص مدرسہ میں چندہ دینے آیا اے ویکھ کر مدرسہ کے لڑکے جع ہو گئے کہ ہندو آیا ہے اتنے میں حافظ عبداللہ مہتم آگئے انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ اچھے ہوتب میرا تر دد رفع ہوا میں تو میں تجھ رہا تھا کہ یا اللہ یہ مندو مدرسہ میں چندہ دینے کیوں آیا ہے۔ایسے ہی بریلی میں بھائی اکبرعلی کے بہاں ایک تھانہ دار اور ایک تحصیلدار ملنے کو آئے تھے تھانہ دار تو مسلمان تھے گر داڑھی منڈی ہوئی اور تحصیلدار ہندو مگر داڑھی خوب اچھی نوکرنے یان تحصیلدار صاحب کے سامنے لا کر رکھے وہ بنے تو نوکر سمجھ گیا پھراس نے اٹھا کر تھانہ دار صاحب کے پاس رکھ دیئے بھائی ا گبرعلی مرحوم نے کہا کہ داروغہ جی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ادنیٰ آ دی بھی آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ مسلمانوں کی ایک خرابی ہوتو کہی جائے اب تو ہر ہر بات میں رونا ہے (خامع کہتا ہے ۔

تن همه داغ داغ شد پینبه کا کجا تنم

اور

ایک روز کا رونا ہو تو رو کر صبر آئے ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آئے

تصوريه كيضنه كانثرعي تحكم

فرمایا کہ اگر تصویر قصدا دل خوش کرنے کو دیکھے تو جہام ہے اور اگر بلاقصد نظر پر جائے تو پچھ جرج نہیں ایک فخض نے سوال کیا کہ صنعت کے لحاظ ہے ویکھے تو فرمایا کہ مصور کی صنعت تو کیا چیز ہے صافع حقیقی کی بعض مصنوعات کو بھی دیکھنا حرام ہے جیسے امار دونیاء کو بنظر صنعت دیکھنے گئے فقیماء نے اس کو خوب سمجھا ہے لکھنے ہیں کہ اگر شراب کی طرف فرحت کے لئے نظر کرے تو حرام ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ اچھی چیز کو دیکھ کر رغبت ہوتی ہے زخر کو دیکھ کر رغبت ہوتی ہے (تبہم ہے فرمایا) کہ ایک مخرے نے کہا کہ مولانا مولوی محمد مظہر صاحب مدرس ہوتی ہے (تبہم ہے فرمایا) کہ ایک مخرے نے کہا کہ مولانا مولوی محمد مظہر صاحب مدرس کو اگر اس نیت ہے گئورے کہ اللہ تعالی نے کیما بنایا ہے تو کیما ہے۔ فرمایا جہاں سے تو ایک ایک چھوٹی جگہ سے نظاد اسے دیکھ اس میں اللہ تعالیٰ کی صنعت بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے کہ اتی چھوٹی جگہ سے تو ایک آیا۔

ہمارے بزرگوں میں عمق نظر اور للہیت بہت تھی

فرمایا کہ بعض علاء تبحر میں ہمارے بزرگوں سے بہت زیادہ تھے گر مجھے اپنے حضرات سے جوعقیدت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان حضرات کے ابدر عمق نظر اور اللہیت بہت تھی۔

وقف کرنے کی بعض جائز شرائط

فرمایا کہ اگر کوئی اپنی جائیداد کو اس صورت سے وقف کرے کہ جب تک میں

زندہ رہوں تو میں منتفع ہوں گا اور میرے بعد فلاں فلاں وارث اور جب سلسلہ میں کوئی نہ رہے تو مساکین یا مدرسہ یا مسجد کا حق ہے تو بیصورت جائز ہے۔ ناراض تونہیں ، زیادہ راضی ہونے کودل جا ہتا ہے

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب جو اچھے مناظر اور اچھے عالم ہیں لیکن لباس اکثر انگریزی نما پہنتے ہیں ان کا خط آیا ہے لکھا ہے اب میں نے تہیے کرلیا ہے کہ جو کپڑے اس متم کے میرے پاس ہیں ان کے علاوہ اور نہیں بناؤں گا اور مجھے نفیحت تحریر فرما ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اگر کچھ لکھتا بھی تو یہی لکھتا جو تم نے تہیہ کرلیا ہے۔ فرمایا آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کچھ لکھتا بھی تو یہی لکھتا جو تم نے تہیہ کرلیا ہے۔ فرمایا آگے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے سا ہے کہ میں نے ان کو لکھا ہے کہ ناراض تو مہیں ہونے مہیں ہونے و بی جا ہتا ہے اب بھر اللہ تم نے زیادہ راضی ہونے کے اسباب بھی شروع کر دیے۔ (ان کے خط میں پھھ اشعار بھی تھے جو چار پانچ ہدیے ناظرین ہیں۔

کھے گزارش ہے کیم الامۃ تھانہ بھون والمئے بیں اپنے حال زار کی باتیں کریں ول کے جذبات الم کا یہ تقاضا ہے حضور رنج کے قصے کہیں آزاد کی باتیں کریں کس قدر ہے ہمت رندان بدمتان بلند وستوں کو یہ وصیت ہے جاغاں کی طرح دوستوں کو یہ وصیت ہے جاغاں کی طرح میری تربت پر جمال یاد کی باتیں کریں شور ہے جن کی مسجائی کا سارے دہر میں شور ہے جن کی مسجائی کا سارے دہر میں آؤ ان سے اسعد بیار کی باتیں کریں آؤ ان سے اسعد بیار کی باتیں کریں

معقولات ومنقولات كى أيك مثال

فرمایا کہ ایک محض طالب علم ولایق مجھ سے کہتے تھے کہ ایک عالم معقولات اور

منقولات کی مثال اس طرح دیا کرتے تھے کہ بھائی منقولات کی تو مثال الی ہے جیسے کبوتر کہ وہ ذرای مشقت سے شکار ہو جاتا ہے ایک چھرا ہی کافی ہے اور پھر مزہ دار سالن کا سالن اور معقولات کی مثال ایس ہے جیسے سور کا شکار کہ اس کے مارنے میں مشقت تو بہت ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ایک معقولی کی حکامت ہے کہ وہ پڑھ کر آئے باپ نے دو انڈے پکوا کر سامنے رکھے اور ان کے ایک بھائی کو ہمراہ بٹھا دیا کہ بید دونوں بھائی کھا لیس کے آپ کومعقول کا جوش اٹھا تو کہا کہ ابا جان ہم دو انڈوں کوسو ثابت کر دیں۔ باپ نے ٹابت کرنے کی اجازت دی کہنے گلے کہ ایک یہ ایک یے دو ہوئے اور ان کا مجموعی تین ہوئے ای طرح تین یہ اور ایک تین کا مجموعہ جار ہوئے۔ بس بڑی کب بک کے بعد سو نابت ہو گئے۔ باپ ہوشیار تھا اس نے ایک انڈا تو خود اٹھا کر کھا لیا اور ایک جھونے لڑ کے کو کھلا دیا اور کہا ۹۸ آپ کھا لیں بس بیا نتیجہ ہوا کہ اس قدر محنت بھی کی اور حاصل مجھ نہ ہوا اور نقصان بہ ہوا کہ ساسنے کے بھی اٹھ گئے۔ نقصان بر یاد آیا کہ ایک معقول تیلی کے یہاں تیل کینے گئے۔ اس کے بیل کے گلے میں مجھنٹی بندھی ہوئی تھی انہوں نے بوجھا یہ کیوں باندھی ہے کہا ہم آگٹر کام میں رہتے ہیں اس تھنٹی ہے اس کے جلنے کا پہت چل جاتا ہے فرمایا ہے کوئی بات مہیں اگر کھڑا کھڑا ہی سر ہلاتا رہے تیلی نے کہا مولوی صاحب یہاں سے جائے تیل بھی اور کہیں سے لے لیجے کہیں میرے بیل کو معقولی آ جائے کھر کام نہ کرے متیجہ میہ ہوا کہ بیجارے کو تیل بھی نہ ملا (بعد میں ہمارے حضرت نے انڈے والے معقولی کی نسبت فرمایا کہ اس کو جواب دینانہیں آیا اسے بیر کہنا جا ہے تھا کہ وہ اٹھانویں بھی تو ان دو ہی کے تابع تھے وہ ۹۸ بھی تم نے کھا گئے مجھ کو پچھٹیں بچا۔ اب محققین نے مجابدات میں کی کردی ہے

ایک طالب علم حفرت والا کے پاس آ کر بیٹھا تو اس سے استفسار فرمایا کہ آئ پڑھتے کیوں نہیں اس نے کہا کہ مجھے جریان کا مرض ہے اور تھیم صاحب نے منع کر دیا ہے فرمایا کہ آج کل قوی بہت ضعیف ہو گئے ہیں دیکھتے تو اس کی عمر ہی کیا ہے پہلے لوگوں کے توی بہت اچھے ہوتے تھے ہماری بڑی بیرانی صاحب مدظلہا (بعنی حضرت حاجی صاحبؓ کے گھر میں کی بہنیں تھیں سب کا ایک جگہ بیٹھنا اٹھنا تھا) ایک بی ہے اپنے خاص حالات بھی بیان کر دیا کرتی تھیں ایک مرحبہ بیرانی صاحبہ نے ان سے فرمایا کہ ہمارا یہ کھیل تھا کہ جب رمضان شریف کا آخری روزہ ہوتا تو ہم اس کو اس لئے توڑ لیا کرتے تھے کہ اب روز نے ختم ہو جا میں گے تو کینے رکھیں گے جب توڑ نے سے کفارہ واجب ہو جائے گا تو رکھنے پڑیں گے (ان کو بیمعلوم نہ تھا کہ روزہ تو ڑ نے سے گناہ ہوتا ہے) اور جب کفارہ آخر ہوتا اسے بھی توڑ دیتے پھر رکھنے شرد کی کرتے ایسے ہی کئی مرتبہ کرتے۔ ہمارے محضرت نے فرمایا۔ اللہ اکبر عابدوں کا کھیل بھی عبادت ہوتا ہے اور ماشاء اللہ توٹی کیسے انجھے تھے اور اب مہر روزے بھی رکھنا گراں معلوم ہوتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی امراض کا ایکھی جو جاتا ہے اس لئے اب محققین نے بہت مجاہدات میں تقلیل کر دی ہے۔ قلت منام بھو جاتا ہے اس لئے اب محققین نے بہت مجاہدات میں تقلیل کر دی ہے۔ قلت منام قلت طعام کو تو بالکل ہی متردک کر دیا ہے کوئکہ اب تو گی اس کے متحل نہیں ہی اب قلت قلت طعام کو تو بالکل ہی متردک کر دیا ہے کوئکہ اب قوگی اس کے متحل نہیں ہی اب قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام ہی باقی رہ گیا ہے کوئکہ ان کی کثرت میں ضرر بھی ہے ان کلام اور قلت اختلاط مع الانام ہی باقی رہ گیا ہے کوئکہ ان کی کثرت میں ضرر بھی ہے ان

برائی ترک کرنے کااصل علاج

ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ مجھے جوا اور سٹر کی عادت ہے اس کا علاج بتاؤ فرمایا ہمت علاج ہے دوسرے اپنے اوپر لازم کرلو کہ جب ایسا ہوسونفلیں بڑھا کرو اور دو وقت کھانا نہ کھاؤ۔ باتی اصل علاج وہی ہمت ہے۔ پھر اس شخص نے کہا ماں باپ کی میرے دل میں محبت نہیں ہے۔ فرمایا ان کی خوب خدمت کیا کرو۔اس سے محبت ہو جائے گی۔ ڈاڑھی یا عث وجا ہت ہے

فرمایا کہ ڈاڑھی عجیب چیز ہے اس سے آ دمی بہت قلیل وحسین معلوم ہوتا ہے بلکہ ایک شخص تو کہتے تھے بادشاہ معلوم ہوتا ہے اب تو اس کی بڑی گت بنا رکھی ہے۔

شاه سعود اورنجد بول كاحسن انتظام

چند حاتی آئے ہوئے تھے انہوں نے مکہ شریف کے قصے سائے کہ حاجیوں کی

چیزیں جو راستہ میں گر گئیں یا تم ہو گئیں وہ حاجیوں کو تلاش کر کے پہنچائی گئیں اور یانی کی ا فراط اور دیگر انتظام نہایت اچھے پیانہ پریتھے جارے حضرت نے بڑی خوشی ظاہر فرمائی اور فرمایا کہ حاجیوں کو بڑا امن ہو گیا ہمیں اور کیا جاہئے۔ ابن سعود کوشریعت کا بڑا لحاظ ہے ا کے مرتبہ ایک لیڈر کچھ تجویزیں پاس کر کے ان کے پاس لے گئے۔ تو کہا اخارجل بدوی لا ا عرف الاالبعیں اور بہتی کہا کہ ہم نہیں جائے ہم علماء کو دکھلائیں کے جو وہ تھم ویں گے وہ کریں گے ایک مادر شخص سے توسل کے بارہ میں تفتگو ہوئی جب سے تفتگو میں عاجز آ گئے تو فرمایا۔ افار جل جاهل فارجع الی العلماء انہیں کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کہتے تھے کہ ایک لدھیانہ کے بدعتی نے طعن کے طور پران سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی ایک آئھ میں روشی نہیں ہے۔ (قبوں کے انہدام کی وجہ ہے بدعتی ان کو وجال کہتے ہیں جیسا کہ اس مقولہ سے ظاہر ہے) نہایت محل سے فرمایا بال صحیح سا ہے۔ مجھے اس سے ضرر نہیں ہے خدا نے میرے قلب میں اتنا نور دیا ہے کہ اگر دونوں آئلھیں بھی جاتی رہیں تب بھی ہجھ برواہ نہیں ہے۔ ہارے حضرت نے قرمایا سس قدر حلیم اور سلیم، الطبع جیں۔ اس وقت بادشاہوں میں یہی ایک شخص ہے کہ قرآن و حدیث کے سامنے سرخم کر دیتا ہے میں کہا کرتا ہوں کہتم اس کا جنید وشلی سے کیوں موازنہ کرتے ہو بادشاہوں ے کرو فلاں بادشاہ کو دیکھوکیسی گزیر کی کہ تمام کائل میں تباہی آ میکی لوگ ججہ سقہ کی تعریف کرتے ہیں اس میں تو سلطنت کی اہلیت بالکل ہی نہیں امان اللہ میں انتظامی مادہ تو تھا تجربہ کاربھی تھا ( مگر افسوں شیطان نے کیا پٹی پڑھائی ) اگر ابن سعود جیسے دوجار بادشاہ بھی ہو جا نمیں تو اسلام کو قوت ہو جائے بس ان میں کی ہے تو ذوق کی ہے۔ خدا کرے یہ بھی پیدا ہو جائے (آمین) ایک طخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں د یکھا کہ آپ ان ہے پوچھتے ہیں کیوں رنجیدہ ہوتو کہا کہ بینجدی حضور کے ساتھ بے اد بی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ادبی ہماری ہی تو کرتے ہیں حمہیں تو راحت پہنچاتے ہیں (جامع کہتا ہے آہ اپنی ذات کے مقابلہ میں حضور کو اینے غلاموں کی تکلیف کا تمن قدر خیال ہے۔

چہ غم دیوار امت زا کہ باشد چونتو پشتبان

## چپه باک از موج بحر آنرا که دارند نوح کشتیبان (جامع)

اب تو ان لوگول میں کچھ تکلف آگیا ہے ان کے پہلے ایک امیر کا واقعہ ایک شخص ساتے تھے جوان سے ل کرآئے تھے کہ وہ اکثر نگے پاؤل رہتے تھے۔ (صحابہ کے حالات میں جو آیا ہے کنا محتفی احیانا کہ بھی بھی نگے پاؤل بھی رہتے تھے) اور وہ شخص سے بھی کہتے تھے کہ دونوں وقت ان کی طرف سے ایک منا دی ہوتی تھی کہ جس نے کھانا نہ کھایا ہو وہ لے جائے جب امیر کو اظمینان ہو جاتا کہ اب کوئی نہیں رہا پھر آپ کھانے تھے ایک شخص کی مقام پر بردؤل کے قبضے میں پھنس گئے وہ بھاگ کر نجد میں پھن گئے تو خائف تھے ایک شخص کی مقام پر بردؤل کے قبضے میں پھنس گئے وہ بھاگ کر نجد میں پھنے آپ تھے ایک شخص کی مقام پر بردؤل کے قبضے میں پھنس گئے وہ بھاگ کر نجد میں پھنے آپ تھے ایک شخص کی مقام پر بردؤل کے قبضے میں پھنس کے دہ بھاگ کر نجد میں بھی طرح رکھا۔ ایک اگریز سیاح لکھتا ہے کہ میں نے بہت سیاحت کی جس چیز کو میری آپ تھی طرح رکھا۔ ایک اگریز سیاح لکھتا ہے کہ میں دیکھی کہ تمام قوم بیدار ہے کوئی اپنے قرض منصی سے غافل نہیں۔

تجدیوں میں تصوف کی کمی

فرمایا کہ فلاں مولوی صاحب (جوتصوف کے زیادہ قائل ندیتھ) نجد ہوں کو دکھے کر کہتے تھے کہ ان میں بڑی کی ہے میں نے کہا جس چیز کوتم ضروری نہیں سیجھتے ای ک کی ہے (بعنی تصوف جس سے خشوع وخضوع پیدا ہوجیسا کہ ارشاد بالا سے ظاہر ہے)۔ رجامع)

وجدیوں کے ساتھ نجدیوں کی ضرورت

فرمایا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ زمانہ میں اکثر تو ضرورت وجدیوں کی ہے مگر کہیں کہیں ضرورت نجدیوں کی بھی ہے۔

صوفیاء اورفقہاء حکمائے امت ہیں

فر ایا کہ ایک مولوی صاحب نے لکھا تھا کہ مجھے اول درجہ میں تو محدثین سے

محت ہے پھر فقہاء سے پھر صوفیہ سے۔ میں نے لکھا کہ جھے اس ترتیب سے ہے اول صوفیہ سے پھر فقہاء سے پھر محدثین سے کیونکہ صوفیہ اور فقہا حکمائے امت ہیں اور ان کے امت پر بڑے احسان ہیں۔ پھر صوفیہ اہل محبت ہیں۔ بھائی اکبر علی صاحب کا انداز اصلاح

فرمایا کہ ایک مرتبہ بر بلی میں اپنے وعظ میں ایک مولوی صاحب نے جو اپنے اواح کے رہنے والے تھے بر بلوی خان صاحب کی بہت تعریف کی ۔ بھائی اکبرعلی نے یہ سن کر ان کی دعوت کی کھانے کے بعد ان کو حفظ الایمان کا نہنے پورا دکھلا دیا کہ اس میں کہا تھے اعتراض کی بات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ کہا پھر وہ جملہ دکھایا جس محفیک ہے۔ پھر بھر وہ جملہ دکھایا جس محفیک ہے۔ پھر بھر بھر بھر کھے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ جملہ دکھایا جس کے خان ساحب جن کی آپ نے اس میں شبہ کیا جو باد باد آپ دکھلاتے ہیں کہا کہ آپ مفظ کے خان صاحب جن کی آپ نے وعظ میں تعریف کی ہے وہ اس کی وجہ سے کا تب حفظ الایمان کی تحفیر کرتے ہیں فرمایا بہت برا ہے بھے اس کی خبر نہ تھی ہیں تو نام بھی نہ لونگا۔ مضرت شاہ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کی آیک حکایت

فرمایا کہ شاہ عبدالقدوں رحمۃ اللہ علیہ کے خرقہ کی میں نے بھی زیارت کی ہے جس وقت صاحب سجادہ اس کو پہن کر ہاتھی پر بیٹھتے ہیں تو ان پر ایک حالت طاری ہوتی ہے۔ قریب قریب استغراق ہو جاتا ہے۔ یہ خرقہ کئی سال حضرت کے جسم پر رہا ہے جب کہیں ہے بھٹ جاتا تو کسی گھوڑے پر سے کپڑا اٹھا کر اور اسے پاک کر کے پیوند لگا لیا کرتے تھے ای وجہ سے اس پر سینکڑوں قسم کے پیوند ہیں حضرت کے پیمان شکی زیادہ تھی کرتے تھے ای وجہ سے اس پر سینکڑوں قسم کے پیوند ہیں حضرت کے پیمان شکی زیادہ تھی اور جب بیوی جنوک سے زیادہ بے تاب ہوتی تو فرماتے کہ گھراؤ نہیں ہورے لئے جنت میں عمدہ محدہ کھانے تیار ہورہ ہیں (بیوی اللہ کے فشل سے ایس نیک بخت تھیں کہ کل میں عمدہ محدہ کھانے تیار ہورہ ہیں (بیوی اللہ کے فشل سے ایس نیک بخت تھیں کہ کل میں عمدہ کھانے تیار ہورہ ہیں (بیوی اللہ کے فشل سے ایس نیک بخت تھیں کہ کل

موے مبارک کااحرام

فرمایا کہ ججہ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے سرے موے مبارک

اتار كرتشيم فرمائے ہيں۔ ظاہر ہے كہ بال سر پر ہزاروں ہوتے ہيں وہ كتنوں كے باس پہنچ ہوں گے اور اس ميں ايك ايك بال كے كتنے جھے كر كے ايك ايك في آپس ميں تقيم كے ہوں گے اور اكتے حفاظت سے ركھے ہوں گے اس لئے اگر كسى جگہ موئے مبارك كا پنة جلے تو اس كی جلدی تكذیب نہ كرنا جا ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب في لكھا ہے كہ كو ہم نے زيارت نہيں كى مكر فہر تو سى ہے اور اس موقع پر بيشعر لكھا ہے۔

مرا از زلف نو موی پیند است بهوس را ره مده بوی پیند است

صحابه کی ایک کیفیت پرایک موزوں شعر

فرمایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ جب شدت مرض سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کومسجد میں تشریف نہ لا سکے (اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنایا گیا)
بس آپ دہلیز پر آکر رک گئے تو پردہ اٹھایا گیا اس وقت کی حالت کوسحابہ کہتے ہیں کدنا ان خفتین لیعنی قریب تھا کہ ہم بدحواس ہو جاتے اس موقع پر شاہ عبدالحق صاحب نے ایک شعر لکھا ہے اور اس جگہ ہے بہتر اس شعر کے جہپال ہونے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے۔

ور نمازم خم ابروے تو چوں یاد آمد عالج رفت کہ محراب بفریاد آمد آنخضرت میالید کے اونٹوں کے ذرج کرنے پر ایک شعر

فرمایا کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ جمۃ الوداع میں آپ نے سواونٹ

زیج فرمائے ۱۳ تو اپنے دست مبارک سے باتی حضرت علیٰ کے دست مبارک سے ذیک

ہوئے تو اس وقت اونٹوں کی میہ حالت بھی کہ کھسک کھسک کے حضور کے قریب ہوتے تھے

کہ پہلے حضور اپنے دست مبارک سے مجھے ذیج کریں۔ اس موقع پر بعض بزرگوں نے یہ
شعر لکھا ہے جس کے لئے اس جگہ سے بہتر دوسری جگہ چیپاں ہونے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے۔

ہمہ آ ہویان صحرا سر خود نہادہ برکف
مامند آ نکہ روزے بھیکار خواہی آ مد

نرے مولو یوں کا دل بھی تہیں روتا

فرمایا کہ مولوی سلیمان صاحب واعظ ایک مرتبہ وعظ کہہ رہے تھے مثنوی الجھی پڑھتے ہیں۔ بڑے دل گی باز تھے ایک بار کہتے تھے کہ میں بھی بدئتی ہوں اور بچھ غیر مقلد اوار بچھ غیر مقلد اوار بھی تھے کہ میں بھی بدئتی ہوں اور بچھ غیر مقلد آواز الجھی تھی علماء کی ایک مجلس میں اثناء تذکرہ علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہو تمہارا کوئی آنسو بھی بڑکا ہے اگر یہاں صوفیہ کا مجمع ہوتا تو اب تک کتنی دفعہ روتے (جامع) کو حصرت حاجی صاحب رحمة اللہ کے شعر یاد آ گئے۔

ایک تم ہو کہ جواں بھی نہیں رینگی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ واقعی نرے مولو یوں کا تو ول بھی نہیں روتا آ

رونے کے اسباب مختلف ہیں،

-4

فرمایا کہ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے شخ کے باس بیٹھے تھے اورسب کے سب محروم باس بیٹھے تھے اورسب کے سب رور ہے تھے ایک شخص نے کہا کہ بیرسب کے سب محروم ہیں اگر واصل ہوتے تو کیوں روتے اس پر شاہ ابو المعالی کو جوش آیا اور ایک رسال ہفت گریہ لکھا۔ اس میں لکھا ہے کہ رونا سات وجہ سے ہوتا ہے۔ رونا حربان کی دلیل نہیں بعض وقت خاص وصل بھی رونے کا سب ہوجاتا ہے اور اس موقع پر عارف شیرازی کا بیشعر لکھا

بلیلے برگ گلے خوشرنگ درمنقارداشت اندران برگ و نوا خوش ناله بائے زارداشت کفتمش درمین وصل این ناله و فریاد جیست گفتمش درمین وصل این ناله و فریاد جیست گفت مادا جلوه معنوق دراین کارداشت

ایک دفعہ مولانا محمہ یعقوب صاحب کے درس حدیث میں حضرت الی ابن کعب رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ وضی اللہ علیہ وسلم نے خضرت الی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کو اللہ تعالی کا حکم ہے کہ سورہ لم کین تہمیں سناؤں تو انہوں نے عرض کیا کہ یا حضرت کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا ہے فرمایا ہاں تمہارا نام لیا ہے تو اس پر آ ب رونے یک ایک مالی سے ایک طالب علم نے حضرت مولانا ہے کہا کہ بہتو خوشی کی بات تھی رونے کی کیا بات ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جا احمق تو کیا جا اس محضرت کی ما حدمت مولانا ہے مولانا ہے ایم ایک میں خوشی کی بات تھی رونے کی کیا بات ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ جا احمق تو کیا جا احمق تو کیا جا نے کہی خوشی کیسا رہنے ہوتا ہے۔ مارے حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ان حضرات کا یہ نماتی ہوتا ہے۔

بامدی گوئید اسرار عشق و مستی بگذار تابمیرد در رنج خود بریتی

نے اس کی شرح فرمائی ہے فرمایا کہ رونا مجھی خوشی ہے ہوتا ہے بھی رہنے ہے اور مجھی رہنے ہے اور مجھی رہنے ہے اور مجھی گرم بازاری عشق ہے ہوتا ہے حضرت الی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے رونے کی حقیقت حضرت کے ارشاد ہے بخوبی واضح ہوگئی میں اور آسان کر کے کہنا ہوں کہ محبت کے جوش میں بھی رونا آتا ہے۔

یہ ذوقیات ہیں ان کو غیر ذوق والا نہیں سمجھ سکتا۔ تو تخش مثال گر بزرگوں نے اپنے مطلب ایس حکایتوں سے نکالے ہیں۔ مولانا روی اپنی متنوی میں ایسی بہت دکایتیں اپنے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک حافظ جی تھے ان سے لونڈوں نے کہا کہ حافظ جی نکاح کر لو بڑے مزے کی چیز ہے حافظ جی نے ان کے کہنے سے نکاح کرلیا۔ لڑکوں نے مزہ کا موقع بھی بتلا دیا حافظ جی روٹی لے گئے اور اسے برہند کر کے اس مقام سے روٹی لگا کر کھانا شروع کی۔ منج کولاکوں سے کہا کہ تم جھو نے ہو۔ چننی تک میں مزہ ہے اور اس میں اتنا بھی نہیں لڑکوں نے کہا کہ محافظ جی مارا کرتے ہیں۔ اگلے دن آ ب جوند لے کر پہنچ اور اگل دن آ ب جوند لے کر پہنچ اور اس میں اور برہند کر کے بینیا شروع کیا۔ منج کولاکوں نے پوچھا تو کہا کہ جاؤ نالائقو رات تو لڑائی اور برہند کر کے بینیا شروع کیا۔ منج کولاکوں نے پوچھا تو کہا کہ جاؤ نالائقو رات تو لڑائی بھی ہوگئی پھرلڑکوں نے ساری ترکیب بتائی بھر تیسری شب کوآ پ نے اس طریقہ پرعمل

کیا اور منج کولڑکوں سے کہا کہ واقعی بہت مرہ کی چیز ہے ہمارے حضرت نے فرمایا بس بے ذوق آ دمی کی الیمی ہی مثال ہے۔

الله تعالی سے طبعی محبت بھی ہوسکتی ہے

فرمایا کہ ای ہے دوتی کے سبب بعض اہل طاہر نے کہ اللہ تعالی کے مساتھ مجت عقلی ہوسکتی ہے جائیں ہوسکتی کوئکہ جب آ کھے سے نہیں دیکھا تو محبت طبعی کا مساتھ مجت عقلی ہوسکتی ہے جائیں ہوسکتی کوئکہ جب آ کھے سے نہیں دیکھا تو محبت طبعی کا انکار ایسا ہے ہوسکتا ہے اس موقع پر حضرت امام غزائی رحمتہ اللہ علیہ نے جوالا کر لکھا ہے کہ ان کا انکار ایسا ہے جسیا کہ عنین کا انکار لذت جماع سے کہ وہ اس کی حقیقت اور لذت کو جاتیا ہی نہیں ہمارے حضرت نے قرمایا کہ لوگوں نے محبت میں اپنی جاتیں دیدی ہیں۔ یہ محبت طبعی نہیں تو کیا ہے۔ محبت عقلی میں ایسا نہیں ہوسکتا اور انسان تو انسان حیوانوں نے محبت طبعی نہیں تو کیا ہے۔ محبت عقلی میں ایسا نہیں ہوسکتا اور انسان تو انسان حیوانوں نے بھی جانیں دے دیں ہیں۔ حضرت سنون محب آیک مرتبہ محبت کا بیان فرما رہے ہے ایک چڑیا کو تھے پر ہیٹھی تھی وہ نیچ اتری بھر صبر نہ ہو سکا تو گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ بھر تھوڑی دیر میں سر میک کرمر گئی۔

عم نہیں جان کا جانباز برے ہوتے ہیں مر جھکا دیں گے کوئی تیج اٹھائے تو سہی پیرال نمی پرند مریدان می پرانند

فرمایا کہ بس بی بیران نی پرند مریدان می پرانند کا مضمون ہے۔ یہی ذیادہ شہرت دیتے ہیں۔ ایک خص نے بچھ ہے روایت بیان کی کہ بعض لوگوں کا میرے متعلق بید اعتقاد ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں سوتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں استغفراللہ اسی لئے میں نے وصایا ہیں لکھا کہ میری سوائح نہ لکھی جا تیں لوگ احتیاط نہیں کرتے کیونکہ اگر احتیاط کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کرامت کا ایک عدد جو کم ہو جائے گا پھر ہاتھ پاؤں احتیاط کرتے ہیں تو ان کے نزدیک کرامت کا ایک عدد جو کم ہو جائے گا پھر ہاتھ پاؤں الگ ہونے کے متعلق بیان کیا کہ دراصل وہ الگ نہیں ہوتے یونی نظر آتے ہیں ان کا مشکل اس صورت سے ہوتا ہے کہ ان کا اتصال محسوں نہیں بوتا تصرف سے ایسا ہو جاتا ہے ہیں ان کا بیک کہ جو چیز موجود نہ ہو اور نظر نہ آئے۔ نواب وقار الملک نے یہ کوئی کمال نہیں ہے ممکن ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو اور نظر نہ آئے۔ نواب وقار الملک نے

مجھے علی گڑھ کے کالج کی سیر کرائی تھی وہاں ایک آئید بھی دکھلایا تھا جس میں اندر کی چیز نظر آتی تھی اوپر کی نظر نہیں آتی تھی وہ آلہ بیار کے اندر کے حالات دیکھنے کے لئے ایجاد کیا ہے پھر اعضاء کے انفصال کی مناسبت سے (ہنس کر فرمایا) ابھ وصل مشکل ہے فصل کیا مشکل ہے۔

اصحاب صفہ کے قصے کی توضیح

فرمایا کہ اصحاب صفہ کا قصہ جو حدیثوں ہیں آیا ہے کہ ان میں ایک محف کا کیک وفات ہوئی اور اس نے ایک دینار چھوڑا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے جہنم کا ایک دائی اور دوسرے نے دو دینار چھوڑے تو فرمایا اس کے لئے دو داغ ۔ تو کیا مال جح کرنا دائی اس کے لئے دو داغ ۔ تو کیا مال جح کرنا محت منع ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر منع ہوتا تو میراث کیوں مشروع ہوتی لوگوں نے اس موقع پر دق ہوکر یہ کہہ دیا کہ اس نمان شیل مال جح کرنا جائز نہ تھا بعضوں نے قل العفو کے بھی معنی ہوکر یہ کہہ دیا کہ مال ضرورت سے زائد نہ رکھنا چاہئے گر اول تو اس میں یہ خیال ہے کہ یہ جواب انفاق زائد کے لئے نہیں بلکہ غیر زائد علی الحاجة کے انفاق سے منع کے لئے ہے قل الاتنفقوا الاالعفو زائد کو خرج کرو جو زائد نہ ہوخرج نہ کرو جب مدلول بھی نہیں ہے دیا ہو تھی کی ہے وہ یہ ہے کہ دو مدی ترک دنیا کے بیجے اور لوگ بھی عقوبت کا سب نفس ادغار نہیں بلکہ سب یہ ہے کہ دو مدی ترک دنیا کے بیجے اور لوگ بھی ان کو ایسا ہی سبجھتے بچے لہذا دیناروں کا جمع کرنا ان کے ترک دنیا کے دیوے کے ظاف تھا اس وجہ سے عذاب ہوا اور یہ موثی بات ہے کہ جب کوئی تحبت کا دیوئی کر کے ظاف تھا تو کس قدر غیظ ہوگا۔

رياء كي حقيقت

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس طرح عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ لوگ دیکھیں نماز بھی حجب کے پڑھتا ہوں۔ تبیج پڑھنے میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو کپڑے میں چھیا لیتا ہوں تا کہ دیاء نہ ہو میں نے لکھا ہے کہ بھی اسلام جھیانے کو بھی جی جاہا کوئکہ دولت اسلام تو بڑی چیز ہے اس میں بھی تو ریاء ہے (مجمع کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا) محققین کا تول ہے کہ عام آ دی تو اظہار عبادت کو ریاء سمجھتے ہیں اور خواص اخفاء عبادت کو ریاء سمجھتے ہیں کیونکہ اخفاء سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کی نظر مخلوق پر ہے اور اصل طریق ہے ہے کہ اپنی طرف سے نہ اظہار کا قصد کرے نہ اخفاء کا اپنے کام سے کام سے کام رکھے۔ (جامع کہتا ہے کہ مخلوق کی ذم و مدح کا امیدوار نہ رہے ہیں یہ نداق بیدا کرے

ول آرا ہے کہ واری ول ورویند وگرچشم از ہمہ عالم فروبتد

ریاء فقط اظہار عبادت سے تھوڑا ہی ہوتی ہے بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی عبادت کو اس نیت سے ظاہر کرنا کہ لوگ میری بزرگ کے معتقد ہو جا کیں باتی رہا نفس اظہار سودہ کوئی ریاء نہیں اور اگر کسی کے اعتقاد کا بلا اختیار خیال آئے تو وہ وسوسہ ریاء ہے ریاء نہیں بس اپنی طرف سے قصدا اظہار نہ کرے نہ یہ کہ کونوں میں چھپتا پھرے۔ ویکھا اس طراق میں بھپتا پھرے۔ ویکھا اس طراق میں بھپتا پھرے۔

گر ہوائے ایں سفر داری والا دامن رہبر گییر و بیس بیا دامن رہبر گییر و بیس بیا ہے در راہ عشق عمر گذشت ونقد آگاہ عشق در ادادت باش صادق ای فرید تابیا ہی مخت عرفان راکلید نفس نتوال کشت اللہ علل بیر دامن آل نفس مشر رامخت سمیر

(جامع)

شیطان بڑے دور کی بھاتا ہے۔حضرت مولانا گنگوئی نے ایک شخص کو ذکر جہر تعلیم کیا تو اس نے کہا کہ اس میں تو رہاء ہو گی۔ فرمایا کہ جب ذکر خفی کرو گے اور لوگ د کھے کر ہے گہیں گے کہ نہ معلوم اس وقت شاہ صاحب عرش کی سیر کر رہے ہیں یا کری کی تو کیا ہے رہاء نہ ہوگی ہیں جاؤ اپنا کام کرو۔ ایک نقشبندی نے چشتی ہے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ذکر جہر کرتے ہیں اشارہ لطیف تھا کہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا اور رہاء ہو گئی چشتی نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ذکر خبر کرتے ہیں (مطلب ہے کہ جب خفی کی پھی لوگوں کو خبر ہوگی تو خفی ہے کہا فائدہ ہوا) اور ذکر جبر ہے نیجے کا سبب بھی نفس کا ایک کید بھی ہوتا ہو وہ ہے کہ جب ذکر جبر کرے گا تو ظاہر ہے پڑوسیوں کو خبر ہوگی اور جس دن نہ اضح گا تو سیحیس کے کہ آج شاہ صاحب نہیں اضح اور ذکر خفی میں جس دن چاہے کرو۔ جس دن چاہے نہ کرو۔ جس دن خفر ہوگی اس لئے خفی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہوئے جس پرمسمرین ہی گی نظر پیچنی ہے اس واسطے شیطان پر ایک فقیہ ہزار عابد سے بھاری ہے۔ صدیث ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد کونکہ شیطان بدت میں تو ایک کید بناتا جادر ہاں کے کید پرمطلع ہو کر ذرائی دیر میں تو رپھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور ہال آباد کے د جب شریف 'کے بارے میں حکایت

فرمایا کہ جبہ شریف جو جلال آباد میں ہے ہمارے پاس اس کی اصل ہونے کی گوئی سندنہیں ہے ہیں ایپ حضرات کے رجمان سے مظنون ہوتا ہے کہ یہ اصل ہی ہوگا کیونکہ جعلی کی طرف ایسے حضرات کو اس قدر کشش ہوتی نہیں ہے اسے تو دکھ کر دل کھنچا جاتا ہے ایک وفعہ ایک شخص نے حضرت حاجی صاحب کو جلال آباد کا جبہ بہنے دیکھا تو ایک مجرنے یہ تعمیر دی کہ آپ شبع سنت ہیں۔ مجرنے یہ تعمیر دی کہ آپ شبع سنت ہیں۔

فرمایا کہ بعض لوگ جمعہ زوال سے پہلے پڑھ لیتے ہیں خدا جانے سے کہاں سے سمجھا ہے اور اس باب میں جوشخین کی حدیث ہے ماکنا نقیل لا فقعدی الابعد الجمعه اس سے تو صرف ہے پہتے چانا ہے کہ ہم قیلولہ بعد جمعہ کے گرتے تھے سے ہیں تابت ہوتا کہ جمعہ وقت سے پہلے اوا کر لیتے تھے۔ انہوں نے قیلولہ اور کھانے کو تو اپنی جگہ اور وقت سے نہایا اور جمعہ کو ہٹا دیا۔ کیا مینہیں ہوسکتا کہ جمعہ اسے وقت پر ہوا اور قیلولہ

وقت ہے مؤخر ہو جائے۔ بٹنے پر یاد آیا کہ ایک عقاندوں کی بستی میں ایک سوداگر ایک مختص کی دیوار کے سابیہ سلے دیوار ہے کر لگا گر بیٹھ جایا کرتا تھا اور مالک بھی دیکھا کرتا تھا ایک روز اس نے اپنی چٹائی بالکل دیوار کی جڑ ہے ملا کر بچھائی۔ دو پہر تک وہ کھسک کر تھوڑی بنچ آگی تو آپ نے اس سوداگر ہے کہا کہ دیکھو بھائی ہے اچھا نہیں جوتم نے ایک بالشت ماری دیوار ہٹا دی۔ آج کل کے نئے جہتدین کی بھی ایک ہی مثال ہے کہ قبلولہ اور غذا میں فرق ند آئے جائے جعداب وقت ہے ہٹ جائے۔ ایک ایس بی جمعہ پڑھنے والے میں فرق ند آئے جائے جعداب وقت ہے ہٹ جائے۔ ایک ایس بی جمعہ پڑھنے والے میں فرق ند آئے جائے جو چھا کہ اب کیا کروں میں نے کہا جو نمازیں پڑھی ہیں وہ دہراؤ اور بیا سب کلام غیر جہتد مدی اجتماد کے ساتھ ہے اور جو داقع میں جہتد ہوای کوجن ہے کہ نص کو این وقت ہی جہتد ہوای کوجن ہے کہ نص کو این وقت ہی جہتد ہوای کوجن ہے کہ نص کو این وقت ہیں جہتد ہوای کوجن ہے کہ نص کو این وقت ہیں جہتد ہوای کوجن ہے کہ نص کو این وقت ہیں جہتد ہوای کوجن ہے کہ نمس کو نانو ہے قبل کر نیوالے گی تو ہے گئا ان کے ساتھ سے کلام نہیں ۔

آیک عالم نے سوال کیا کہ سے جو حدیث میں آیا ہے کہ آیک محض نے نانویں خون کر کے توبہ کی اور ایک عالم کے پاس گیا کہ میں نے نانویں خون کئے ہیں جری توبہ مقبول ہے یا نہیں اس نے کہا نہیں تو اس نے اس کو بھی قبل کر دیا کہ اب پورے سو ہی۔ مقبول ہے یا نہیں اس نے کہا نہیں تو اس نے اس کو بھی قبل کر دیا کہ اب پورے سو ہی ۔ پر آیک محض نے دوسری بہتی کے ایک عالم کے پاس جانے کا پیتہ بتلایا وہ اس استی کی طرف چلا اور راستہ میں مرگیا تو دریافت طلب سے اس ہے کہ جب وہ تو بہ کر چکا تھا تو پوچھتا کیا چرتا تھا۔ ارشاد قرمایا کہ توبہ تو کر چکا تھا گر مقبول ہونا معلوم نہ تھا۔ اس لئے پوچھتا پھرتا تھا۔ سوال جب توبہ کر چکا تھا تو بلا کہ رحبت و عذاب میں اس کے متعلق منازعت پوجھتا کیوں ہوئی۔ ارشاد قرمایا کہ توبہ تی اتو بلا کہ رحبت و عذاب میں اس کے متعلق منازعت کیوں ہوئی۔ ارشاد غلب اگر محصیت یا توبہ میں اختلاف تھا اس لئے ملا کہ نے اجتباد کیا جو فیصلہ کے وقت ایک غلط بھی تا بت ہوا اور اجتباد کیا اجتباد کی غلط ہوتا ہے؟ ارشاد کیوں نہوں ہو سکتا اور اس سے بہتی معلوم ہوا کہ ملا تکہ کو بعض اوقات قواعد کلیے بنا دیتے جاتے نہیں ہو سکتا اور اس سے بہتی معلوم ہوا کہ ملا تکہ کو بعض اوقات قواعد کلیے بنا دیتے جاتے ہیں کہ جو ابیا ہیا کرے وہ الیا ہے جب ہی تو ان ، اجتباد کی نوبت آئی۔ سوال ہا وجود جو ابیا ہیا کرے وہ الیا ہے جب ہی تو ان ، اجتباد کی نوبت آئی۔ سوال ہا وجود جو تیں العباد مغفرت کیے ہوئی؟ ارشاد اللہ کو بہتھی تو ان ، اجتباد کی نوبت آئی۔ سوال ہا وجود جو تیں العباد مغفرت کیے ہوئی؟ ارشاد اللہ کو بہتھی تو افتار ہے کہ خصم کو راضی کرا ویں

کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ اہل حقوق کو میدان قیامت میں محلات دکھلائے جا کیں گے وہ دکھے کہ کہیں گے ہیں ہاری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا جو اپنے حقوق ہمارے بندوں سے معاف کرے۔ سوال۔ اس سے بیٹھی استدلال ہوسکتا ہے کہ جقوق العباد بھی معاف ہو جا کیں گے۔ ارشاد اس سے استدلال کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس کی خود حدیث میں تصریح موجود ہے جیسے ابھی گزرا۔ حقوق العباد کے مضمون پر ایک ہے باک شخص کا قصہ باد آیا کہ نازونہ میں ایک شخص کہنے لگا کہ ہمارے حقوق بھی تو لوگوں پر جیں۔ قیامت میں باد آیا کہ نازونہ میں ایک شخص کہنے دگا کہ ہمارے حقوق بھی تو لوگوں پر جیں۔ قیامت میں ایٹ حقوق والوں سے کہد دیں گے کہ ان سے لے لو اگر بیا تسخر ہے تو جواب بی کی ضرورت نہیں اور اگر ہے جو جواب بی کی موردت نہیں اور اگر ہے کہ یہ عقیدہ ہے تو جواب بی کی موردت نہیں اور اگر ہے کہ یہ عقیدہ ہے تو جواب میں پر آپ سے حقوق ہیں پر میں است معلوم کہ دوسرے پر آپ سے حقوق ہیں پر میں است معلوم کہ دوسرے کے حقوق ہیں پر میں است میں دوسرے پر آپ سے حقوق ہیں پر میں است معلوم کہ دوسرے کے حقوق ہیں پر میں است معلوم کہ دوسرے کے حقوق ہیں پر میں است معلوم کہ دوسرے پر آپ سے عقد ہو سکے گایا نہیں۔

ایک گفن چور کی حکایت

ایک عالم نے کہا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک نباش نے مرنے کے وقت اپ نباش نے مرنے کے وقت اپ نزگوں کو وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو جھے جلا دینا اور آ دھی را کھ ہوا میں اڑا دینا اور آ دھی با دینا۔ اگر اللہ تعالی مجھ پر قادر ہو گیا تو پھرخوب ہی سزا ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اے قدرت میں شک تھا اور پھر بھی اس کی مغفرت ہوئی۔ اگرقول سے شک نہ سمجھا جائے تو عمل سے تصریحاً ظاہر ہے۔

ارشاد۔ صفات میں ہر شخص عقیدے میں اپنے فہم کے موافق مکلف ہوتا ہے۔
ظاہر ہے کہ جس قدر علم علماء کو ہے عوام کونہیں اور اس وجہ سے وہ ان کے برابر مکلف نہیں
گوبعض مشکلمین اس کو نہ ما نیں گے۔ گر لایکلف الله خفساً الا و سعها سے اس کی تائید
ہوتی ہے۔ ہر شخص کا علم و فہم جدا ہوتا ہے وہ شخص مطلق قدرت کو تو مانیا تھا گر اس کا کوئی
خاص درجہ اس کے علم میں نہ تھا اور پھر خشیت بھی تھی جب ہی تو اس نے یہ وصیت کی۔ گر
یہ مسئلہ اس کی سمجھ نہ آیا کہ ہوا اور پانی سے جدا کر کے بھی موجود کر سکتے۔ وہ بے چارہ کئی
سمجھا کہ شاید اس عمل سے بی جاؤں ای خشیت کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوئی۔
سمجھا کہ شاید اس عمل سے بی جاؤں ای خشیت کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوئی۔

غيبت كى تعريف

ایک صاحب سی کا تذکرہ کر رہے ہے پھر سوال کیا کہ یہ فیبت تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ کہنے والے کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہی تذکرہ اگر بعینہ اسے پہنچا دیا جائے تو وہ ناراض بنہ ہوگا تو یہ فیبت نہیں یا اس تذکرہ سے اصلاح کا تعلق ہو بطور حزن کے تذکرہ کیا جائے یہ فیبت نہیں ہے۔

اینے آپ کو دعا کے قابل نہ مجھنا شیطانی دھوکہ ہے

ایک شخص دعا کے واسطے حاضر ہوا۔ فرمایا بھائی تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کروں گا اس نے کہا کہ میری ایسی زبان کہاں ہے۔ فرمایا کلمہ بھی پڑھتے ہو کہا ہاں فرمایا بھر کلمہ تو دعا سے بھی زیادہ متبرک ہے۔ زبان اس کے قابل کیے ہوگئی (جمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) شیطان نے تو میں مردودیت کی حالت میں دعا کی انتظار نبی الی یوم یبعثون کہ بھے مردود تو کر دیا قیامت تک کی تو عمردیدو۔ جواب علا انك من المنظرین جاؤہم نے قیامت تک کی عو تو ایسی سرکار ہے کہ شیطان تک کو بھی محروم نہ رکھا۔ پھر ہمیں قیامت تک کی عمر دے دی وہ تو ایسی سرکار ہے کہ شیطان تک کو بھی محروم نہ رکھا۔ پھر ہمیں کیسے محروم رکھیں ہے۔ جب شیطان کی عین غضب کے وقت دعا قبول ہوئی تو ہماری کیوں نہ ہوگی بی زبان کو دعا کے قابل نہ سجھنے میں شیطان نے راہ مار رکھی ہے۔ اس کا نام انتظار رکھا ہے۔

الله تعالیٰ کوخدا کہنا درست ہے

ایک شخص نے کہا کہ گانپور میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو خدا کہتے ہیں یہ لفظ خدا پہلے کفار اپنے معبودان باطل کو کہتے ہتے ہمارے حدا کہتے ہیں یہ لفظ این داور خدامثل ترجمہ کے ہوگیا ہے گو وضع دوسروں کے لئے ہوا ہوگر اب تو مخصوص اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہوگیا ہے جیے رحیم وغیرہ ہاں اللہ تعالیٰ کے جو توصیٰی نام ہیں ان میں تصرف کرنا الحاد ہے۔ (تفییر بیان القرآن منگا کر دیکھی) لله توصیٰی نام ہیں ان میں تصرف کرنا الحاد ہے۔ (تفییر بیان القرآن منگا کر دیکھی) لله الاسماء الحنسی النے کے معنی بی لکھے ہیں کہ ہی ایسے ناموں سے اللہ ہی کو موصوف کیا کر داس میں تقدیم اللہ کی حصر کے لئے ہے۔ اب حصر کے قاعدہ سے بیتر جمہ ہوگا کہ اساء

حسلی جو ہیں اللہ ہی کے لئے ہیں دوسروں پر ان کا اطلاق نہ کرو (اور جو اللہ کے ناموں کو دوسروں پر اطلاق کرتے ہیں) ان سے تعلق مت رکھا کرو باقی رہا یہ کہ اور ناموں کا اللہ پر اطلاق کیا جائے اس سے رینص ساکت ہے۔

اب سارے عالم کے علماء کیا جائل ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے معنی خدا کئے ہیہ ہی تو غلو ہے تفرد اختیار نہ کرنا جاہئے اولی کے لئے اتنا اہتمام بدعت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جوبعض ستحبات کو ناجائز کہا ہے وہ ای لئے تو ہے کہ ستحبات کے ساتھ واجب کا سامعالمہ نہ کرنا جاہئے۔ چن کاعلم محض کتابی ہوتا ہے ان سے ایسی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو محقق کی صحبت میں رہا ہو وہ ابیانہیں کرسکتا۔

تعلیم عملی سنت ہے

ایک شخص نمک پڑھوانے آیا اور بات پوری نہ کی ظاہر ہے کہ اہل حاجت کو اپنی حاجت کو اپنی حاجت کا کما حقد اظہار کر دینا چاہئے جس کو سینکر وں کام ہوں اسے اس کی فرصت کہاں کہ ایک جزئی کا سوال کیا کرے لوگ خواہ مخواہ اعتراض کرتے ہیں جب ان کے سپرد بھی اس قدر کام ہوں اور پھر خوش اطلاقی برتیں تب پتہ چلے (جامع) حضرت نے اس کو والیس فرما دیا اور فرمایا کہ جب پوری بات کہو گے تب پڑھ کر دیں گے۔ مجمع کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا) حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بلا محدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بلا استیدان حاضر ہوگیا تو آپ نے اے لوٹا دیا اور ایک شخص کو تھم دیا کہ اس کو طریقہ بتلا دو اس کی اس طریقہ بتلا دو اس طریقہ سے پھر آئے اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم عملی بھی سنت ہے۔ اغیاء کو بدون اس کے یادنہیں دہتا۔

نعمت اسلام کےشکر پرشبہ کاجواب

ایک شخص نے عرض کیا کہ جب ہم کو خاتمے کا پیتائیں تو ہم نعمت اسلام کا شکر کیسے ادا کریں۔

ارشاد۔ جو ایک مستقل نعمت ہے اس پر بھی شکر واجب ہے اور اس کا بقاء دوسری نعمت مثلاً اگر کوئی کھانا کھائے اور اس سے ہیضہ ہو جائے۔ تو یہ کھانا ایک مستقل نعمت ہے۔ اب آگر کوئی کھانا کھا کرشکر اوا نہ کرے کہ آیا معلوم مضر ہو یا نافع ہوتو ہے اس گی ناوائی ہے آگر آ دی کوشش کرے اور اس کے اسباب اختیار کرے تو نجات کا وعدہ ہے گئی حسن خاتمہ ہے۔ اضطرارا کوئی گراہ نہیں کیا جاتا جو ہوتا ہے اپنے اختیار سے ہوتا ہے اور خاتمہ کی خبر نہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ یہ معلوم نہیں کل کو ہم خود اپنے ارادہ و اختیار ہے کیا خاتمہ کی خبر نہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ یہ معلوم نہیں کل کو ہم خود اپنے ارادہ و اختیار ہے کیا کر تو کہ سمتقل نبت ہوگی۔ جنت میں جا کر جنتی یوں کہیں گے الحمد لله الذی صدقنا ایک مستقل نبت ہوگی۔ جنت میں جا کر جنتی یوں کہیں گے الحمد لله الذی صدقنا وعدہ واور شنا الارض متبواء من الجنة حیث خشاء فنعم اجو العاملین اس کا شکر وہاں اوا کریں گے جاتے ایک کھائے کا شکر ہوتا ہے اور ایک جو اس سے قوت ہوگی اس کا شکر ہوتا ہے اور ایک جو اس سے قوت ہوگی اس کا شکر ہوتا ہے اور ایک جو اس سے قوت ہوگی اس کا شکر ہوتا ہے اور ایک جو اس ہوگا۔ البتہ تر دو نہ اس کا شکر ہوتا ہے۔ رہا تقدیر کا راز یہ تو جنت میں بھی کیا حقہ منکشف نہ ہوگا۔ البتہ تر دو نہ اطمینان کی شان ہوئی ہے۔

عارفین کوقیل وقال ہے انقباض ہوتا ہے

خدمت میں رہے تا کہ اس کے عادات حالات سے بوری بوری آگاہی حاصل ہو جائے کیونکہ بید معرونت مبادی میں سے ہے اور جب تنگ مبادی کئی فن کے ذہن میں نہ ہول آ مقاصد میں چل نہیں سکتا۔

ایک بزرگ کاقول

فرمایا کہ ایک بزرگ کا قول ہے۔

مبارک معصیت که نمرا بعدر آرد زنهاراز طاعت که مرا بعجب آرد قول دیگر

برہوا پری مکسے ہائی برآب روی جے ہائی دل بدست آرکہ کے ہائی قول دیگر

نماز بسیار گزاردن کار پیر زنان است روزه بسیار داشتن صرفه نان است حج بسیار گزاردن میر جهان ست دل پیست آوردن کار مردان ست

تعویذ وینے میں ایک احتیاط

فرمایا کہ جب میں کسی کو تعویذ ویتا ہوں تو ایک کاغذ اور اوپر لیبیٹ دیتا ہوں۔ کیونکہ بلا وضوقر آنی آیات کامس جائز نہیں ہے لوگ اس کی احتیاط کہاں کریں گے۔ حکومت کامنولی بنتا جائز ہے کہ نہیں

فرمایا کہ آیک دفعہ مجھ سے نواب ڈھاکہ نے سوال کیا کہ گورنمنٹ کی تولیت جائز ہے یا نہیں۔ میں نے کہا تولیت کی دوقتمیں ہیں آیک تو متولی شری اور آیک متولی قانونی ہو سکتی ہو سے قانونی ہو سکتی ہو سے قانونی ہو سکتی ہو سکتی کیونکہ متولی شری کے لئے اسلام شرط ہے اور گورنمنٹ غیر مسلم ہے اس کئے گورنمنٹ سے درخواست کی جائے

کہ آپنے ماتحت ایک متولی شرعی کو قائم کرے احکام تو گورنمنٹ صادر کرے اور نفاؤ مسلم کے ذریعے سے کرائے۔

حضرت والا کے استغناء کا واقعہ

فرمایا کہ خدا کے سواکشی پر نظر کیوں رکھے۔ ای کے واسطے تو بتلایا گیا ہے۔ ولله خزائن السموات والارض جس زمانه مين ظافت كا بهت زور شور تها اور مجھ سے غانقاہ غصب کرنے کی برغیب ہو رہی تھی تو اس وقت را ندریا میں ایک شخص نے مرنے کے وقت جار ہزار اٹھا کیس رویے کی یہاں کے مدرسہ کے واشطے وصیت کی تھی ان وارثول نے مجھے لکھا کنہ چونکہ اس وصیت میں ساب وغیرہ گورنمنٹ کے متعلق کیا گیا ہے اس کئے آپ عدالت میں سب رجشرار کے سامنے وصول رقم کا اقرار کرلیں میں نے لکھا کہ سب مرجسٹرار کے سامنے گو ہم اپنی ضرورتوں ہے جاتے ہیں مگر اس معاملہ میں ہم جانا لینند نہیں كرتے لي بيركها كدا جهائم اپنے يبال كے كئى مجسٹريٹ كے سامنے تقيد ابق كر دو ميں نے اس ہے بھی عذر لکھا۔ پھر لکھا اچھا ہم کیا کریں۔ بین نے لکھا کہتم پریشان کیوں ہوتے ہوعلماء ہے استفتاء کر لو اور بورا واقعہ لکھے دو جو وہ کہیں اس برعمل گرو پھر انہوں نے لکھا کہ اجھا ایتے یہاں کے دو طالب علموں ہی کی تقیدیق کرا دو میں نے اس کو منظور کر لیا۔ انہوں نے رقم بھیج دی انفاق ہے اس وقت خواجہ صاحب اور ایک سندھ کے رہنے والے بٹج میرے یہاں مہمان تھے۔ میں نے ان کی تقد اِن کرا دی۔ تو میں تو مدرسہ کے لئے بھی الی والت برداشت نہیں کرتا۔ مجمداللہ یبال کام بہت ہے مگر خاموثی کے ساتھ ہے بڑھائی تو ایس نہیں ہے مگر تصانف کا کام بہت بڑا ہے ضرورت تو رویے کی رہتی ہے مگر ذلت کے ساتھ لیٹا گوارانہیں ہے۔

عجب ورياء كامرض محض صحبت سينهين جاتا

ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے کچھ اذکار تعلیم فرما دیجئے جس سے میری اصلاح ہو جائے فرمایا اصلاح تو معالجات نفس سے ہوتی ہے۔ اذکار تو مثل مفرحات مقویات کے ہوتے ہیں جس طرح مقویات مفرحات کے نسخے تو کتابیں دیکھ کربھی آ دمی بنا سکتا ہے گر طبیب کی ضرورت جو پڑتی ہے تو دہ معالجات کے اندر پڑتی ہے جینے صرع سکتہ تنفی وغیرہ وغیرہ ایسے بی اور اوراد اشغال تو کتابوں میں درج ہیں گر شخ کی جو ضرورت ہے تو معالجات نفس کے اندر پڑتی ہے جینے کبر حسد کین ریاء وغیرہ وغیرہ نفس اس سے بھا گتا ہے۔ رہے وظائف تو اس پر شاق نہیں گردتے وہ تو ایک تھوڑے سے وقت مقررہ میں بیٹھ کر پورے کر لیتا ہے ۔ اب اگر کمی کے اندر مجب و ریا کا مرض ہے تو کیا وہ محض وظیفون سے چلا جائے گا وظیفہ تو محض تقویت و برگت کے لئے ہیں اگر کوئی سرسام وضیق انفس کا مریض حکیم سے جائے گا وظیفہ تو محض تقویت و برگت کے لئے ہیں اگر کوئی سرسام وضیق انفس کا مریض حکیم سے کہے کہ حضور جمحے تو خمیرہ گاؤ زبان عبری کی ہے دیں گیا ہے کہ کے حضور جمحے تو خمیرہ گاؤ زبان عبری کی وقت تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ بھائی تجھ کو امراض شفاء ہو جائے گی تو اس وقت قوت دماغ کے لئے دیں گے جب کہ ک

کیفیات تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے

فرمایا کداب لوگ کیفیت وجدید اور حرارت و برودت کومقعود سیجھتے ہیں حرارت و برودت تو اوویہ کے استعال ہے بھی ہو علی ہے اور کیفیت وجدیہ حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے بعضے لوگ کہتے ہیں سانپ بین کی آ واز ہے اور شیر اور دیگر حیوانات گانے ہے مست ہو جاتے ہیں ایک ماہر خص نے کی مناظرہ کی وقت کہا تھا کہ ہمارے کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم جنگل میں جل کرگانا گا کیں گے اس وقت جو جانور ہمارے سامنے آئیں گے ہم سب کے گلے میں مالا ڈال دیں گے بھر بعد میں تم نکال لینا چنانچہ جنگل میں بین بینچ کرگانا شروع کیا۔ اور خاروں طرف سے حیوانات ہم ن وغیرہ وغیرہ آئے تروع میں بین بینچ کرگانا شروع کیا۔ اور خاروں طرف سے حیوانات ہمان وغیرہ وغیرہ آئے تروع بعد بھی تا تھا کہ جیوانات بھا گئے شروع ہو گئے بھر انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم بند ہو نا تھا کہ جیوانات بھا گئے شروع ہو گئے بھر انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم بند ہو نا تھا کہ جیوانات بھا گئے شروع ہو گئے بھر انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ اب تم ان طرح گانے کے مالا کو گئے نا میں مشترک ہو اس میں بھی کوئی کمال ہے۔ ان طرح گانے دوعانیہ اور نفسانیہ میں فرق

فرمایا که بید امر محقق ہے کہ کیفیات روحانیہ مقصود ہیں اور کیفیات نفسانیہ مقصود

نہیں اب اس کے معیار کی ضرورت ہے جس ہے ان دونوں میں فرق معلوم ہوتو بڑی مدت میں یہ سمجھ میں آیا کہ جن کیفیات میں مادہ شرط ہے وہ نفسانی ہیں جیے بعض کیفیات جوانی میں ہوتی ہیں بڑھایے میں نہیں ہوتیں اور جن کیفیات میں مادہ شرط نہیں وہ روحانی ہیں۔بس جو کیفیت جوانی کو بڑھا ہے میں بدل جائے توسمجھو کہ وہ نفسانی ہے آیک بزرگ کوکسی نے روتے ہوئے ویکھا اس کا سبب بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جوانی میں نماز میں حظ و نشاط ہوتا تھا اور اب بڑھائے میں نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ وہ شاب کا حظ تحار جعلت قرة عيني في الصلوة خذها اس لئة روتا مول كداشة زماندوهوك ميس ربا اب لوگ ان کیفیات کومقصود فی الدین مجھتے ہیں جو کیفیات کہ کیفیات ہیمیہ ہے مشابہت ر کھیں وہ بھی کچھ کیفیات ہیں اعمال کی کیفیت نہایت لطیف ہوتی ہیں جیسا کہ فیرنی کی شیریل کہ اس کا امراء ہی کو ادراک ہوتا ہے اور گڑ گھانے والے کو پیتہ بھی نہیں چلتا۔ سحابیہؓ میں کیفیات اعمال غالب تھیں (ہنس کر فرمایا) ان کیفیات میں سکر نہیں ہوتا ہاں شکر ہوتا ہے تواریخ ہے پید جلتا ہے کہ جیسی استغراق وغیرہ کی حکایات متاخرین اولیاء اللہ کی ویکھی جاتی ہیں محابہ کی نہیں دیکھی جاتی تو بات کیا ہے ان کو کیفیات روحانی زیادہ حاصل تھیں۔ صحابه كااندا تعظيم

(ایک صاحب ہاتھ باندھے نہایت ادب سے بیٹے تھے) فرمایا مجھے ایسی تعظیم سے وجشت ہوتی ہوتی ہو گاڑتے ہو۔ بس آج کل رسم پرتی غالب ہوگئ ہے صحابہ بھی تو حضور کی تعظیم و تکریم کرتے تھے مگر ڈھونگ نہیں بناتے تھے یہاں تک کہ جب حضور مجلس میں تشریف لاتے تو سحابہ تعظیم کو کھڑے بھی نہ ہوتے تھے (تو کیا صحابہ سحابہ سے بھی زیادہ کوئی جان شاری وادب کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ جامع) ہراختگاف برانہیں

ایک صاحب نے کسی معاملہ کے متعلق لکھا کہ آئیں میں اختلاف نہ کرنا جا ہے خاص کر جب اس اختلاف میں کسی اہل باطل کی موافقت ہو جینے بعض تحریکات میں اختلاف کرنے سے اہل بدعت کی موافقت ہوتی تھی (حضرت والا نے مجلس کی طرف خاطب ہو کر فرمایا) کہ ہر اختلاف برانہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں بھی اختلاف ہے اور اہل بدعت کی موافقت کے متعلق فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ شیعہ کتے کہ کو نجس العین کہنے میں اختلاف کرتے ہے۔ اور امام صاحب نجس العین نہ مانے تھے۔ جب امام صاحب کا وصال ہو گیا اور امام شافعی کا زمانہ آیا (جس روز امام اعظم کا وصال ہوا ہوئے) تو لوگوں کو بڑی امید تھی کہ یہ بھی حضرت امام کی ہوا ہو ہوں اور امام شافعی کہ میہ بھی حضرت امام کی موافقت کریں گرکام شافعی کے منہ سے نکا تو یہ نکالا کہ کہا نجس العین ہے و کیکھے بہاں موافقت کی اب اس کو کیا کہو گے۔ امام شافعی کے منہ سے موافقت کی اب اس کو کیا کہو گے۔ شام شیعہ سے موافقت کی اب اس کو کیا کہو گے۔ شام شیعہ سے موافقت کی اب اس کو کیا کہو گے۔

فرمایا تربت کے باب میں جو بچھ میں کی کے بارے میں تجویز کرتا ہوں وہ نبایت ہی شفقت سے تجویز کرتا ہوں اور جس نے بھی اس کے خلاف کیا اس نے اس کا میجہ وکھ لیا فورا سزا ال گئے۔ اب بی صاحب بیٹے ہیں (بیدایک صاحب سے جن کو جھڑت نے ذکر وشغل سے منع کر دیا تھا جو نہیں مانے سے چنانچہ ان کو جنون ہو گیا تھا اور ایک مدت کے بعد بر لی کے پاگل خانہ سے چھوٹ کر خضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے سے (جامع) ان کو میں نے ذکر وشغل کی زیادتی سے ہر چند منع کیا۔ نیز محض مصالح سے صاحب بیجی کوئی بات ہے اگر کوئی ابنی جوی سے ہر جند منع کیا۔ نیز محض مصالح سے صاحب بیجی کوئی بات ہے اگر کوئی ابنی بیوی سے بیہ کہ کہتو قلال کے پاس چلی جا تو وہ صاحب بیجی کوئی بات ہے اگر کوئی ابنی بیوی سے بیہ کہ کہتو قلال کے پاس چلی جا تو وہ کسے جلی جائے اس پر میرا بہت دل دکھا تھا کہ بچھ پر صاف اعتراض تھا۔ کس دل موزی سے تو میں جویز کرتا ہوں اور بیلوگ اس کی ایس بے قدری کرتے ہیں کہ حقیقت میں اعتراض گرنا خت ہے ادلی ہے۔

ازخدا جوکیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب (جامع) بے ادب تنہا نہ خود راداشت بد بلکہ آتش درہمہ آفاق زد

## تجارت میں فروغ بھی صدیق سے ہی ہوتا ہے

فرمایا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ صادق تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے (اور سے بھی آیا ہے کہ دغا باز فربی تابر کا حشر فجار کے ساتھ ہوگا (جامع) اور سے واقعہ ہے کہ تجارت میں دنیوی فروغ بھی صدق ہی ہے ہوتا ہے گوشروع شروع میں کچھ تکلیف اٹھانا پڑے گر بعد میں بہت برکت ہوئی ہے۔ چنا نچہ کانپور میں ایک بانس والے تھے ان کے باس جوشن بانس لینے آتا تو وہ یہ کہدد بتا کہ بیانس استے دن رہے گا بیان کر سب بچھوڑ کر پہلے جاتے دوسری جگہ جب بینچے تو وہ دکا ندار بڑی تعریف کرتے لوگ ان کی ہی دکا توں سے خرید تے لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی بیکام ایسے نہیں چانا ان کی ہی دکانوں سے خرید تے لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی بیکام ایسے نہیں چانا اس نے جواب دیا کہ فروخت ہوں یا نہ ہوں میں تو بچ ہی بولوں گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب دوسروں کے بانس جلدی جلدی خراب ہونے گے۔ اب رجوعات ان کی طرف بعد جب دوسروں کے بانس جلدی جلدی خراب ہونے گے۔ اب رجوعات ان کی طرف بعد جب دوسروں کے بانس ویسا ہی نگا۔ سب کی دکانداری پھیکی پڑ گئے۔ بس شروع میں تھوڑی ہی دفت بھی ہوئی ہو جو باتا ہے تو پھر بید دفت بھی میں تھوڑی ہی دفت بھی ہو جو جاتے ہے تو بھر بید دفت بھی

# حق تعالی مارد اورمتمرد کے سواکسی کودوزخ میں نہ ڈالیں کے

فرمایا کہ حق تعالی عبدیت کو چاہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ آیک عورت اپنے نیچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس بچہ کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی کیا حق تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عذاب کریں گے۔ آپ بیان کردو پڑے اور فرمایا کہ حق تبارک و تعالی سوائے مارومتمرد کے کسی کو دوز خ میں نہ ڈالیس کے اور متمرد کے یہ معنے ہیں کہ جو تعلق اور ادادہ بی سے تمرد کو اختیار کرے لین اپنے کو عبدیت سے خارج کرے گویا اپنے آپ کو تکف اور ادادہ سے دوز خ بھیجنا چاہے وہی جائے گا ورنہ جس کے اندر عبودیت ہوگی اللہ تعالی اس کے ساتھ رحمت کا ہی معاملہ فرما کیں گے حتی کہ جو شخص حقوق العباد کی فکر

ر کے اور ابید بھر کے اوا نہ کر سکے تو امید ہے کہ حق تعالی اہل حقوق کو بدلہ دے کر اس ہے راضی کرا دیں گے ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالی نے آگ کا عذاب کیوں مقرر کیا یہ تو بہت بڑھ کر ہے اس ہے کم بھی تو ہوسکتا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی بھی تو بہت بڑھ کر ہے اس سے کم بھی تو ہوسکتی تھی پھر فرمایا کہ میں آپ کا مرض بجھ گیا آپ حق تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جس چیز سے ہم کرھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی کڑھنا چاہئے۔ بات یہ ہے کہ تم مغلوب ہو اور اللہ تعالیٰ افعال اور تاثر سے پاک ہیں حق تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اداوہ سے کرتے ہیں ان کو کڑھن نو انسان میں ہوتی ہوتی اس لئے انجام دیکھ کراس کو کڑھن اور کی ابتداء بی پر نظر ہوتی ہے انجام کی خرنہیں ہوتی اس لئے انجام دیکھ کراس کو کڑھن اور تاسف ہوتا ہے (جامع) حکماء امت نے خوب سمجھا ہے۔ فرمایا ہے کہ رحمت سے مبادی مرادئیس غایات افعال مراد ہیں ۔ فاقہم۔

شفاءغيظ کے لئے بھی سزادینا جائز ہے

فرمایا شفاء غیظ کے لئے بھی مزا دینا جائز ہے۔ گر بنود حجویز نہ کریں۔ علماء سے استفتاء کرے۔ جب بیتر حضرت موی علیہ السلام کے کیڑے لے کر بھاگا ہے تو آپ نے استفتاء کرے۔ جب بیتر حضرت موی علیہ السلام کے کیڑے لے کر بھاگا ہے تو آپ نے اس کو مازا تھا اس سے بیبھی معلوم ہوا کہ جو صاحب شعور نہیں اور بے جس ہواس سے بھی شفاء غیظ کا معاملہ جائز ہے۔

میں برس بعد *کفر کے اقرار سے سابق*ہ امامت کا حکم

فرمایا کہ اگر ایک شخص نے بیس برس تک ایک مقام پر امامت کی اور پھر یوں کہنے لگا کہ بیس کافر تھا تو اس موقع پر فقہاء نے لکھا ہے کہ پچھلی نمازیں سب کی ادا ہو گئیں ور اس کلمہ سے وہ اب کافر ہو گیا اس وجہ سے اب اس کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ مکن ہے کہ مسلمانوں کو پریٹان کرنے کے لئے کہتا ہواور بیں ہرس پہلے سے وہ کافر نہ ہو مسلمان ہواور ابھی کافر ہوا ہو۔

## اہل بورپ کی تہذیب اورتحریکات خلافت میں حضرت ؓ کے موقف پر ایک امریکی کاتبھرہ

فرمایا کدایک امریکن نے میرے بھتے سے منصوری یرکہا کہ اال بورب میں تہذیب نہیں ہے اہل امریکہ ان کو مہذب نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان واللے تو بروا مہذب سمجھتے ہیں کہا ایسے ہی لوگ سمجھتے ہوں گے۔ پھر کہا کہ ہمارے یہاں امریکہ میں بڑے ہے ہوا آ دمی سریر اینا بوجھ لے کرخود چلا جاتا ہے اور کوئی عاربیس کرتا اور بہلوگ سب کام نوکروں ہے کراتے ہیں اپنے ہاتھ سے نہیں کر شکتے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ شریعت کا احسان مجھنا جاہے کہ امریکہ کی جومنتہائے تہذیب ہے اسلام نے اس کا سبق سب ہے پہلے پڑھایا۔ کہ تکبرنہ کیا کرو گھر کے کام اپنے ہاتھ ہے کر لیا تحرو چنانچیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کام اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے دودھ خود دوہ لیا کرتے تھے تعل مبارک میں تسمہ خود نگا لیتے تھے ترکاری خود تراش لیتے تنتف جعنرت عائشه رضی الله عنها ہے بؤچھا کہ آپ کا گھر میں رہنے کا وفت کس طرح گردتا تھا۔ فرمایا کہ آپ گھر میں خالی نہیں رہتے تھے ہم میں مل کر کام کرتے تھے۔ اس امریکن نے یہ بھی بوچھا تھا کہ اس کا (لیعنی حضرت مرشدی مطلقهم العالی گا) تحریکات خلافت میں کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اس کے خلاف ہیں۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخص عیسائیت کا سخت ڈٹمن ہے۔ برادر زادہ نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں، کہ وہ عیسائیوں کی حکور منٹ ہے شخواہ پاتے ہیں اس کی خابت کرتے۔ (نعوذ بالله من ذالك) اس نے كہا جائل بيں كيوتكه ان تريكات كا بيراثر ہوگا كه سب لوگ لا مذہب ہو جائیں گے اور جب مذہب سے دور ہو گئے تو پھر عیسائی ہونا بہت آسان ہے اور وہ (حضرت مرشدی مظلهم) بیہ جاہتا ہے کہ سب ندمیب پر قائم رہیں اور عیسائیت سے دور رہیں جارے حضرت نے فرمایا چنانچہ ای وقت سے لوگوں کی مذہبی حالت بدل تنی به اخلاق و عادات خراب ہو گئے جاروں طرف ظلمت حیما گئی ہر محتص میں حریت ساگئی بڑوں کا ادب اٹھ گیا۔ جاہل بیٹیوا ہو گئے علاء اہل تمول ہے مل کر دنیا دار ہو گئے (جامع کہتا ہے بالکل بجا و درست ہے۔

این چه شوریست در دور قمر می مینم بهمه آفاق پراز نتنه و شری مینم

جھٹرت نے ایک اور مجلس میں فرمایا تھا کہ دین کے اندر اتنا تغیر صدیوں میں بھی نہ ہوا ہو گا! جس قدر اس چند یوم کی تحریک خلافت میں ہو گیا۔

> اے سرا پردہ یڑب بخواب خیر کہ شد مشرق و مغرب خراب (حامع)

> > بعض اوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سودحلال کردو

فرمایا کہ بعض لوگ کہتے جیں مولو یوں ہے کہ ہندوستان میں سود طال کر دو
کیونکہ کو امام ابو یوسف کے خلاف ہے مگر امام ابو حقیقہ کا فتوی ہے کہ حربی ہے سود کا لیمنا
جائز ہے اور امام ابو یوسف کا قول کوئی جمت بھی نہیں میں کہا کرتا ہوں جی ہاں آپ کو امام
صاحب کے تمام قولوں میں یہی ایک قول پہند آیا ہے امام صاحب کا قول نماز میں روزہ
میں داؤتی میں جمت نہیں ہے۔ بس سود میں جمت ہے جیسے ایک شخص نے کئی سے بوچھا کہ
قرآن میں تمام آیتوں میں تم کو گوئی آیت بہند ہے؟ کہا کلوا واشر بوا کس نے اس کو کوئی آیت بہند ہے؟ کہا کلوا واشر بوا کسی سے اس کو کوئی آیت بھند ہے؟ کہا کلوا واشر بوا کسی کو کوئی آیت بھند ہے؟ کہا کلوا واشر بوا کسی کو کوئی آیت بھند ہے؟ کہا کلوا واشر کوئی آیا ہے۔

ہم توبہ جب کریں کے شراب و کیاب سے قرآن میں جو آیا کلوا واشربوا نہ ہو اس کا آیک شخص نے خوب جواب دیا ہے ۔

اس کا آیک شخص نے خوب جواب دیا ہے ۔

سلیم قول آپ کا ہم جب کریں گے جناب جب آگے واشر ہوا کے ولا تسرفوا نہ ہو

پھراس سے پوچھا دعاؤں میں کوئی دعا پسند ہے کہا (ربنا اندل علینا مائدہ من السمآء) جس کی سنت فرض سے مانع ہوا سے سنت سے روکا جائے گا فرمایا کی کسی تقد سے سنا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے کسی مرید کوکسی جگہ جیج دیا گرتم وہاں جاکر ذکر شغل کرہ (اس میں ایک مصلحت یہ بھی تو ہوتی ہے کہ ایسی جگہ تبویز کرتے ہیں جہاں کوئی زیادہ معتقد نہ ہو) انہوں نے شخ کولکھا کہ یہاں مسلمانوں اور گفار میں نا اتفاقی ہوگئی ہے دعا فرمایئے تو ان ہزرگ نے ان کو ڈانٹ کر لکھا کہ ہم نے تم کو خبریں لکھنے کو بھیجا ہے یا کام کرنے کو ایک شخص نے عرض کیا کہ دعا تو سنت ہے پھر کیوں ڈانٹا۔ فرمایا جی ہاں جس کی سنت فرض سے (کہ وہ اصلاح نفس ہے) مانع ہو جائے تو اس

جس سے اصلاح کاتعلق ہوا سے قبل وقال یافقہی اشکال نہیں کرنا چاہئے فرمایا کہ جس شخص سے تعلیم وکر وشغل کا تعلق ہواس سے ایسے سائل فقیہ نہ دریافت کرے جس میں قبل وقال ہواس طریق میں یہ قبل وقال بہت معتر ہے اغیا کو کون سمجھائے یہ ذوقی امر ہے میں تو ایک یا تیں انہیں کی مصلحت سے کہنا ہوں (بنس کر فرمایا) ان کی مصلحت میری راحت اور میرے ذمہ یہ نیس کہ صلحت کی وجہ بھی ہتاؤں۔ انتا بلا دینا کانی ہے کہ یہ خلاف مصلحت ہے میں نے احباب کو لکھ دیا ہے کہ باطنی حالات کے ساتھ مسائل فقہیہ ہو تھا کرو۔ ایک بزرگ سندھی مجھ سے اکثر مسائل فقہیہ ہو تھا کرے ساتھ مسائل فقہیہ ہو تھا کرو۔ ایک بزرگ سندھی مجھ سے اکثر مسائل فقہیہ ہو تھا کرو۔ ایک بزرگ سندھی مجھ سے اکثر مسائل فقہیہ ہو تھا کرے ساتھ مسائل فقہیہ نہ تو جھا کرو اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ موانا نا خلیل احمد صاحب کو اس فن میں زیادہ مہاہت ہے تم ان سے بو چھا کرو۔ چنانچہ جس دن سے انہوں نے کو اس فن میں زیادہ مہاہدہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرا تو مشاہدہ ہو مگر اب ایسے سوالات بند کئے ای دن سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرا تو مشاہدہ ہو مگر اب طبعی امور بدلے نہیں

فرمایا کہ امور طبعتیہ فطریہ بدلتے نہیں ان میں اضحابال ہوجاتا ہے اور اہل تنقیق بھی اپنے مریدوں کے فطری امر کونہیں بدلتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں اصل مربی ہو وہ ہی ہیں نہ معلوم کس کس مصالح کی بناء پر اس کے اندر یہ رکھے ہیں اس لئے ان کے بدلنے کی کوشش بھی نہ کرنا چاہتے صرف تعدیل کر دی بائے اور مصرف بدل دیا

طائے۔

ہرصدی پرسطے زمین کی بلندی ممکن ہے

فرمایا ہمارے بہال جو آج کل ال لگ رہا ہے اور اس کے واسطے زمین کھد رہی ہے اس میں ایک برت ابرک کا بھی نکلا ہے۔

کیا عجب کسی زمانہ میں زمین کامنطح بالائی وہی ہو کیونکہ آج کل کی ہے تحقیق ہے کہ ہرسو برس کے بعد زمین ایک نٹ بڑھ جاتی ہے بعنی اونچی ہو جاتی ہے۔ مرنیوالوں کواپنے اقارب کے نیک وبد کا پنۃ توجاتا ہے اس سے زیادہ ٹابت نہیں ہے

ایک شخص نے کہا کہ فلال شخص مرنے والے کی کنوئیں کی تمنائھی اب وہ بن گیا تو کیا اس کو اس کا پتہ چل گیا ہوگا۔ فرمایا کہ بعض روایات سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ موتی کو اس کا پتہ چل گیا ہوگا۔ فرمایا کہ بعض روایات سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ موتی کو اس نے عزیز کے نیک و بدکا تو پتہ چلتا ہے اس سے زیادہ ٹابت نہیں اور روح تو وہاں ایسے کام میں مستغرق ہے کہ اے ان خرافات کی کیا پرواہ ہے۔ نیم مشتغرق ہے کہ اے ان خرافات کی کیا پرواہ ہے۔ نیم مشتغرق ہے کہ اے ان خرافات کی کیا پرواہ ہے۔

فرمایا کہ مجھے غیر متشابہ آواز ہے نیندنہیں آتی اور متشابہ ہے آجاتی ہے۔ اگر کوئی کلمہ نکرر پڑھتا رہے تو فورا نیند آجائے گی مگر قرآن شریف کی تلاوت کے وقت نہیں آتی کیونکہ اس میں مشاف مضامین ہوتے ہیں توجہ منتشر رہتی ہے۔

موجودہ دور کے لوگوں میں حسن معاشرت سے دوری کاایک واقعہ

فرمایا کہ ہم اوگوں کوشن معاشرت اور انظام ہے آج کل اس قدر اجنبیت ہو
گئی ہے کہ ایک اگریز جومسلمان ہوا تھا نماز کے لئے مجد میں آیا۔ وہاں حوض کی ٹالی میں
رینٹ پڑی ہوئی تھی اس نے کہا کہ صاحبو ذرا اسے صاف تو کر دیا کرو۔ بعض لوگوں نے
جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تیرے اندر عیسائیت ہاتی ہے جب ہی تو صفائی
صفائی کر رہا ہے اور یہ کہ کر اے مجد ہے باہر نکال دیا بعض مجھ دار لوگوں کو معلوم ہوا جو
اہل تہذیب شخص انہوں نے اس کی دلجوئی کی کہ یہ جائل لوگ ہیں آپ خیال نہ کریں اس

نے بڑا اچھا جواب ویا کہ کیا تم یہ جھتے ہو کہ میں ان کے برتاؤ سے اسلام سے متوحش ہو کر عیسائی ہو جاؤں گا میں ان برتمیزوں پر تھوڑا ہی مسلمان ہوا ہوں بلکہ میں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں ان کے اخلاق ایسے تھوڑا ہی تھے۔ اصل چیز اصلاح ہے مگراس کی طرف توجہ کم ہے

فرمایا بڑے بڑے کلفسین کے بس یہی خط آتے ہیں کہ ذکر و خفل جاری ہے دعا سیجے (مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا) اصلاح ان کے زدریک کوئی چیز ہی نہیں بس ذکر و خفل ہی کواصل سیجھتے ہیں حالانکہ اصل اصلاح ہے اور ذکر اس کا معین ہے۔ حفیل ہی کو اصل سیجھتے ہیں حالانکہ اصل اصلاح ہے اور ذکر اس کا معین ہے۔ حفیط اوقات کو بدعت کہنا درست نہیں

فرمایا کہ ایک طالب علم صاحب آئے تھے انہوں نے صبط اوقات کا اعلان دیکھ کر فرمایا کہ میہ بدعت ہے خیر القرون میں نہیں تفا۔ اگر جواب کے لئے نکٹ آتا تو میں جواب لکھتا کہ جس مدرسہ میں تم نے پڑھا ہے وہاں اسباق کے گھٹے مقرد تھے یہ خیر القرون میں کہاں ہیں۔

ول ملنا تربیت کیلئے شرط ہے

ایک شخص نے خط میں کوئی سخت بدتمیزی کی تھی پھر ان کا خط آیا کہ جھ سے حافت ہوئی ہے میں تربیت چاہتا ہوں میں نے لکھ دیا تم سے دل نہیں ملے گا جو تربیت کی شرط ہے پھر وہ اب تک دق کر رہے ہیں۔اب لکھ دیا ہے کہ یہاں کس سے دوئی پیدا کرہ ان کے ذریعہ سے خطاب کروں گا۔ براہ راست تم سے گفتگو نہ کروں گا۔ بدتمیزی کے مضمون سے اشتعال ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بدتمیزی کی برداشت بھی کرنا چیا ہے۔ میں نے ان کولکھا کہ کوئی گام تم بھی کرد کیا سب کام میرے ہی ذے ہیں تم تو خود شخ ہو جب ہی تو جھے کو تعلیم دے رہے ہو۔ جمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا دو ہی با تمی بین یا تو لوگوں میں انتظام کا تحظ ہو گیا یا جھے میں انتظام کا ہیفتہ ہو گیا۔

بین یا تو لوگوں میں انتظام کا قحظ ہو گیا یا جھے میں انتظام کا ہیفتہ ہو گیا۔

فرمایا ایک صاحب کا خط آیا ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے بیاشا تھا کہ بلا ہیر پہشت

میں جانا کال ہے اور پیر ہی سب کام کرتا ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ واقعی بعض اوگوں کے ایسے ہی خیال ہوتے ہیں اور چھل اس لئے مرید ہوتے ہیں میں یول چاہتا ہوں کہ طریق کی حقیقت سمجھ کر کام کریں اور آخر میں ان صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب معلوم ہوا کہ وہ پیر بدعتی ہیں میں بیعت توڑ دول بین نے لکھا کہ ضرور توڑ دور دیکھے معلوم ہوا کہ وہ پیر بدعتی ہیں میں بیعت توڑ دول بین نے لکھا کہ ضرور توڑ دور دیکھے مبلدی میں ایک بدعتی پیر کے مرید ہو گئے اور نوبت علیمدگی کی آئی۔ میں ای لئے کہا کرتا ہوں کہ بیعت میں جلدی میں ایک برائے کہا کرتا ہوں کہ بیعت میں جلدی نہ کیا کرو خوب دیکھ بھال لیا کرو جب تک جانبین سے اطمینان نہ دیا کرو خوب دیکھ بھال لیا کرو جب تک جانبین سے اطمینان نہ دیا کرو۔

لعض جچوٹی برائیوں کامنشاء شخت فتیج ہوتا ہے

فرمایا کہ لوگوں کی بیبودہ حرکتیں فی نفسہ اس قدر گرال نہیں ہوتیں کیکن چونکہ ان
کا منشا، میری نظر میں آ جاتا ہے اور وہ سخت فہنچ ہوتا ہے کہیں کبر کہیں ہے فکری کہیں اہل
دین کی بے عظمتی اس لئے وہ خفیف امر مجھ کو زیادہ برا معلوم ہوتا ہے جس پرلوگوں کو تعجب
ہوتا ہے کہ بیتو آتی غصہ کی بات نہ تھی لوگ صرف ناشی کو دیکھتے ہیں میں منشا کو دیکھتا ہوں۔
عام عربوں کی ایک حکایت

فرمایا کہ عوام عرب میں شرک بہت ہے۔ ہم نے خوب دیکھا ہے (ای لئے تو وہاں قدرت سے تجدیوں کا تسلط ہوا (جامع) وہاں کے علماء بھی اس کی تاویل کر لیتے ہیں وہاں تجدیوں کی تو یہ زیادتی ہے کہ توسل کو بھی شرک کہتے ہیں۔علماء کی یہ زیادتی ہے کہ شرک کو توسل کہتے ہیں۔

قبرير بإتهرائها كروعانهيس مأنكنا حايئ

فرمایا کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگنا چاہیے حتی کہ وفن کے وقت بھی انظام شریعت ای میں ملحوظ ہے تا کہ کسی کو بیہ شبہ نہ ہو جائے کہ مردہ سے حاجت مانگی جاتی ہے۔ معاملات میں صفائی نہ ہونے سے ہاہمی تعاون میں خلل

 جب نقاضا کیا تو لے کہا پھر و نے دوزگا۔ پھر نقاضا کیا تو کہا پھر دیدونگا۔ بھر نقاضا کیا تو کہا ،

دیا آپ کے پاس میری کوئی تحریر ہے ایسے ہی ایک کی بی ہمارے گھر میں سے جھومر ما نگ لے گئیں۔ پھر اس کور ہمن کر دیا۔ بروی مشکل کے بعد وصول ہوا کہ اب قریب قریب دینا ہی بند کردیا۔ گرپھر بھی بعض جگہ مروت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے نضل سے مسلمانوں میں بہت رویے والے ہیں اور جا ہے کہ ہم کسی کو قرض دین گر معاملہ کی گندگی کی وجہ سے نہیں دیتے ایسے ہی بیکار روپیدر کھنا پڑتا ہے اور الل حاجت کفار کوسود دیتے ہیں۔ معاملات کی صفائی کا ایک واقعہ

فرمایا کہ گھر میں ایک مرتبہ ایک نائن سے بان منگائے وہ شار کئے تو معمول سابق سے زیادہ تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ دکاندار کے گھر سے اس کی عورت نے اس سے چھپا کر دے دیے تھے اور پھیے خود رکھ لئے۔ میں نے کہا گہاس کا حق تو ہمارے ذمہ رہا۔ کیونکہ یہ تو ملک اس کے خادنہ ہی کی ہے عورت کی بدنای کے خیال سے میرتر کیب کی کہ جس حساب سے وہ بان دیا کرتا تھا اس حساب سے اس کے باس بورے پہیے بھیج دیے اور یہ کہہ دیا کہ یہ بھی تہارے ہمارے ذمے رہ گئے تھے اس نے فوراً رکھ لئے۔ یہ بھی تو تھی تو بیس ہو تھے اس نے فوراً رکھ لئے۔ یہ بھی تو تھیں ہو چھا کہ کب رہ گئے تھے۔ یہ

ايك طفيلي كوتنبيه كاواقعه

فرمایا کہ آیک مرتبہ میں جلسہ میں وہلی جا رہا تھا۔ ایک شخص ریل میں راستہ سے میرے ساتھ ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو گہا دہلی جلسہ میں جا رہا ہوں میں نے کہا مولانا نے آپ کو بلایا ہے کہا نہیں پھر میں نے پوچھا تھہرنا کہاں ہوگا کہا ملئے والوں میں تھہروں گا۔ جب شیشن سے اترے تو میرے لئے جو گاڑی آئی تھی اس میں سب سے اول آپ بیشے۔ پھر مقام پر پہنچ کر برف بھی سب سے اول بیا پھر گھانے میں شریک ہو گئے۔ میں نے مجمع میں کہنا تو متاسب نہ مجھا گر وسترخوان سے اٹھ کر اس کوالگ بلاکر کہا کہ تم نے کیا وعدہ کیا تھا اور ممل کیا گیا۔ خیر ای میں ہے کہ ابھی چلے جاؤ وہ سیدھے بیلے گئے کھانے بر پھر نہیں آئے۔

اخیرعمر میں سفر سے معذوری کا سب

جعہ کے بعد مجلس میں تقریر فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اس وقت
آنت اُت اُت آئی۔ اگر کوئی مضمون زور ڈال کر بیان ہوتا ہے آنت اُت آئی ہے (اس کے بعد
اندر ججرہ میں آنت چڑھانے کے واسطے تشریف لے گئے فراغت کے بعد تشریف لا کر فرمایا
(جامع) اب لوگ بلاتے ہیں کیسے جاؤل۔ جمعہ کے دن چونکہ جمع ہوتا ہے دل جاہتا ہے
کہ پچھ زور سے بولوں تا کہ سب سیں مگر کیا کروں عصر تک تین تین جار چار مرتبہ آنت اُت
جائی ہے ایک شخص نے کہا کہ الہ آباد موٹر میں لے چلیں گے میں نے کہا کہ جرکت سے
تھوڑا ہی اُتر تی ہے بہلی میں چلنے سے بھی نہیں اُتر تی بلکہ چھینئے سے کھائی سے اور بلند آ داز
سے بولے سے اُتر تی ہے۔ وہوئے ہے۔

ایک شخص کی بے تہذیبی کاواقعہ

فرمایا کہ آج کل لوگوں میں اس قدر ہے تمیزی ہے کہ دیوبند کے بوے جلسہ میں یہ واقعہ بیش آیا کہ میں مصلے پر نماز پڑھانے کے لئے جارہا تھا مصلے کے قریب بینج گیا تھا ایک صاحب جماعت کی تیسری صف میں سے نکل کر جھے تھینج کر اپنے پاس لائے۔ اور مصافحہ کیا اور کہا جاؤ۔ خصہ تو آیا کہ ایک دھول لگاؤں۔ جاہے بدنای ہو گرضا کیا۔ معمافحہ کیا اور دستر خوان کے چند آ داب

فرمایا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر سائل آکر سوال کرے تو مہمان کو دستر خوان سے دینا جائز نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی کسی برتن میں کھانا بھیجے تو اس میں کھانا جائز نہیں ہے بلکہ اپنے برتن میں کھانا جائز نہیں اگر مزہ یا وضع بدل جانے کا اندیشہ ہو جیسے فریق وغیرہ تو ای برتن میں کھانا جائز ہے۔ ایسے ہی اگر چند مجلسیں کھانے کی ہوں تو اپنی مجلس میں اگر کھانے کی کمی پڑ جائے تو اپنے سامنے سے وے سکتا ہے اور اگر دوسری مجلس میں ضرورت کھانے کی کمی پڑ جائے تو اپنے سامنے سے وے سکتا ہے اور اگر دوسری مجلس میں ضرورت پڑے تو دینا جائز نہیں ہے۔

درولیش لطیف المزاج توہوتے ہیں لیکن بے حسنہیں ہوتے

فرمایا کہ آج ووپہر ایک ولایق صاحب تشریف لائے اس وقت میں لیك چكا

تھا میں نے کہا کہ آپ سے بے تکفی نہیں ہے اس لئے یہاں بیٹھنا مناسب نہیں آپ ظہر کے بعد آ ہے۔ پھر ظہر کے بعد آ ہے میں نے کہا کہ تم ظہر کے بعد آ ہے ۔ پھر ظہر کے بعد تو آ ئے نہیں عصر کے بعد آ ئے میں نے کہا کہ تم ظہر کے بعد کیوں نہیں آ ئے یہ وقت مجلس کا نہیں کہنے گئے کہ درولیش کو ایسا نہ ہونا چاہے۔ میں نے کہا کہ میں درولیش نہیں ہوں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتو ضرور بھلا اس حافت کا کیا علاج ہر شخص نے اخلاق کا ایک نظام الگ بنا رکھا ہے گر صاحب بات یہ ہے کہ پچاس تو ایک کے تابع ہو سکتے ہیں اور آ یک پچاس کے تابع نہیں ہو صاحب بات یہ ہے کہ پچاس تو ایک کے تابع ہو سکتے ہیں اور آ یک پچاس کے تابع نہیں ہو سکتے ہیں اور آ یک بچاس کے تابع نہیں ہو سکتے ہیں اور درولیش تو نہایت لطیف المر اج ہوتے ہیں گر وہ لوگ تحل کرتے ہیں جے یہ لوگ ہوس سیجھتے ہیں۔

منہ پر ہارنے کی وجہ

فرمایا کہ حدیث میں منہ پر مارنے کی ممانعت آئی ہے چونکہ منہ سامنے ہوتا ہے اکثر لوگ ای پر ماریتے ہیں اور حدیث میں ممانعت بھی اس لئے آئی ہے کہ اس کا وقوع زیادہ ہے اور عضومحترم ہے اور ممانعت بھی انہیں چیزوں کی ہے جن میں اختال وقوع زیادہ ہے شراب کی ممانعت آئی ہے گیونکہ اس کی طرف میلان ہونے سے اس کا وقوع زیادہ ہے شراب کی ممانعت نہیں گیونکہ اس کی طرف میلان ہونے سے اس کا وقوع زیادہ ہے لئیکن پیٹاب کی کہیں بھی ممانعت نہیں گیونکہ اسے کون ہے گا۔

ایک غلط فہی کا از الہ

فرمایا کہ یہ غلط مشہور ہے کہ پیغیر کا ملوں نہیں جاتا۔ حدیث میں ہے کہ آپ مصلے پر تشریف فرما تھے کہ ایک چوہا جلتی بتی لئے ہوئے آیا مصلے شریف جل گیا۔ حضرت گنگوہی رحمة اللہ علیہ کے انتظام اور دوراند کئی کاواقعہ

فرمایا کہ سب سے منتظم اور دور اندلیش جمارے مجمع میں حضرت گنگوہی ہے ایک مرتبہ میں نے آپ کو لکھا کہ جلال آیاد کے جبہ شریف کی زیارت کو جی چاہتا ہے کیا تھم ہے مولانا کا جواب آیا کہ ہرگز دراین نہ کریں۔ اگر تنہائی میں بدون منکرات کے موقع ملے ضرور زیارت کریں۔ یہ قید انتظام ہی کی بات ہے۔

ایک شخص کی ہے ہودہ فرمائش

ایک صاحب کا خط آیا کہ میں فلان پھاری پر عاشق ہو گیا ہوں تغیر کا تعوید دے دو درنہ آریہ ہو جاؤں گا۔ ایک اور صاحب کا خط آیا کہ بھیے اسنے بزار روپے اپنے مریدوں سے دلوا دو کیونکہ بین اس قدر بزار روپ کا مقروش ہو گیا ہوں۔ ورنہ سودی قرش لول گا اس کا گناہ آپ پر ہو گا اور خدا کے ساسنے یہی گہد دوں گا اس کا جواب حضرت والا کے بہال سے پھی ہیں گیا اور فرمایا کہ جواب جاہلاں باشد خموش (جمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا) کہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا راستہ پوچھاو۔ اب کوئی سار کے کر فرمایا) کہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا راستہ پوچھاو۔ اب کوئی سار کے کر فرمایا) کہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا راستہ پوچھاو۔ اب کوئی سار کے کر فرمایا کہ ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کا راستہ پوچھاو۔ اب کوئی سار کے کہ بھیے کرن پھول بنا دو تو یہ اس کی حماقت ہے یا نہیں کیا ہم اس کام کے بین کہ لوگوں سے بھیک ما نگ کراوگوں کو دیں نیوز باللہ

تنظمى كوئى مرغوب چيزنهيں

فرمایا کہ جب میں نواب ڈھا کہ کے یہاں گیا ہوں تو ان کے سالن میں تھی بہت پڑتا تھا اور میں منع کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے بچا ہے گفتگو ہوئی میں نے کہا کہ قرآن شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھی کوئی مرغوب چیز نہیں ہے کیونکہ جنت میں جار نہریں ہول گی بانی کی دودھ کی شہد کی شراب طہور کی۔اگر تھی کوئی مرغوب چیز ہوتی تو ایک نہرایں کی بھی ہوتی۔

ابك دعوت كاواقعه

فرمایا کہ ایک وفعہ کانپور میں میں نے قبول وعوت کے ساتھ دائی کولکھا کہ قورمہ یلاؤ پر اٹھا وغیرہ تکلف کے کھانے نہ ہوں وہاں جاکر دیکھا تو وہ ہی سب چیزیں موجود تھیں جن کو میں نے منع کیا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے ماکولات کی فہرست دی ۔ تھی یا ممنوعات کی۔

ا پنے یہاں کی عورتیں نہایت اخلاص سے پکاتی ہیں

فرمایا که کمانا تو جمین اور سورت والے جانتے ہیں اور کھانا بہاں والے۔ ایک

و نبی میں نے آئیک متنام پر میمیلی کی فر مائش کر دی او اس قدر بد بودار بیکائی کے بیٹسنا مشکل ہو الیا نیز ہے بھی فرمایا کہ اپنے بیباں کی مورتیں نبایت اظام سے بیکائی بین سے بیہ جائی ہیں کہ سیہ جائی ہیں کہ سیہ جائی ہیں کہ سیب مردوں ہی کو کھیا گیں اس لئے ان کے ہاتھ کا کھانا مزیدار ہوتا ہے اور باور چیوں بیس ہے طوس کہاں۔ آیک دکایت باو آئی کہ ایک باور چی نے اپنے آقا کے سامنے کھانا لیکا کے رکھا اور دیکھا رہا۔ جب آتا اور اختم کر چیئے تو ول بیس مجھا کہ بوئی جیوڑ دیں گے جب بوئی کھانے کے تو سمجھا کہ بوئی جیوڑ دیں گے میں سیوٹی کھانے کے تو سمجھا کہ بڑی جیوڑ دیں گے میں بوئی کھانے کے تو سمجھا کہ بڑی جیوڑ دیں گے جب بڑی بھی پونے گئے تو بے میان کہاں میں ہے بڑی بھی پونے گئے تو بے ساختہ جیخ اٹھا کہ بات بڑی بھی کھا کی اے استفراق میں ہے بھی پیتہ نہ جانا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کہ رہا ہوں۔

آ جکل لوگ اصلاح ہے گھبراتے ہیں

فرمایا کہ آج کل لوگ اصلاح سے بہت گھبراتے ہیں۔ بس خالی ذکر و شغل کو علی ہے۔ بس خالی ذکر و شغل کو علی ہے۔ انہوں نے چاہتے ہیں۔ ایک صاحب حیدر آباد کے راستے ہیں ایک شیشن پر مرید ہو گئے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ جمھے میں زنا کا مرض ہے۔ میں نے علاج لکھا۔ پھر لکھا تو جواب آیا کہ بنی نہ کرنا چاہتے اب ان کا خط آنا بھی بند ہو گیا۔ جاہتے اب ان کا خط آنا بھی بند ہو گیا۔

ايك ثم فهم كاواقعه

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ وظیفے تو میں نے تجویز کر لئے ہیں اور اجازت آپ دے ویک سے تو اس اور اجازت آپ دے ویل میں نے ان کولکھا ہے کہ کہیں ہید دیکھا ہے کہ مریش نسخہ تو خود تجویز کر لئے اور اجازت حکیم سے لے۔ تجویز کر لئے اور اجازت حکیم سے لے۔ ایک رئیس کے گارندے کا واقعہ

فرمایا کہ ایک رئیس کے کارندے کہتے تھے کہ ان کے بہاں مہمانوں کو جو رونی آتی تھی اس کے ساتھ شار کا پرچہ بھی آتا تھا۔ کھانے کے ابعد باقی کی تعداد لکھی جاتی تھی۔ اجار جب پڑتا تھا تو بذرایعہ درخواست اس کی منظوری حاصل کی جاتی تھی بھلا اس رو بے سے کیا فائدہ ہے۔ یکی ہے۔ تخیال زاموال بری خورند بخیلال غم سیم و زری خورند

وتهم كاعلاج

ایک صاحب نے عرض گیا کہ ایک شخص ای قدر وہمی ہے کہ ظہر کا وضو بارہ ہے

ہے شروع کرتا ہے اور سارے معجد کے لوٹوں سے کرتا ہے اور عسل صبح سے ظہر تک کرتا
ہے اور جسم کو مُول مُول کر و یکھتا ہے کہ کوئی بال خشک تو نہیں رہ گیا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ دماغ کی خشکی ہے توت مخیلہ میں فساد ہو جاتا ہے تہ بیر اس کی یہی ہے کہ اس کے مقتضا، یرعمل نہ کرے۔

حقوق طبع کی رجسٹری کرانا جائز ہے کہ تہیں

حقوق طبع کی رجسٹری کے بابت فتوں کا واقعہ

فرمایا کہ ایک بارعبدالرحمٰن خان صاحب کو کتاب کی رجوری کے جواز کی فکر ہوئی اس کی ضرورتیں اور مسلحین دکھلاتے۔ میں جواب ویتا۔ انہوں نے متعدد جگہ فتوے بھیجے۔ مولا نا گنگوہی کے باس بھی آ گرہ بھی سب جگہ سے ناجواز کا فتویٰ آیا۔ ہاں صرف آ گرہ سے ایک صاحب نے جواز لکھا تو وہ مجھ کو دکھلایا میں نے کہا خان صاحب جواز تو ہر بات کا ہوسکنا ہے گرتم ہی کہو کہ بیفتوی تبہارے جی کو لگتا ہے بس منے لگے میں نے کہا کہ جب
تبہارے ہی کہ بھی نہیں لگتا تو میرے جی کو کیا لگے گا پھر مولانا گنگوئی کے فتوے دکھلائے
میں نے کہا کہ ان کو چھپا ہی رکھا تھا ہاں طبع اول میں پھھ صورت ہوسکتی ہے کیونکہ اس میں
صرف ومحنت زیادہ پڑتی ہے اور اس رجٹری میں دفع مصرت نہیں بلکہ جلب منفعت ہے۔
پڑوسیوں کی رعایت

فرمایا کہ بڑوی کے حدیثوں میں بڑے حقوق آئے ہیں اگر بڑوی تہاری دیوار میں میخ گاڑنے گئے تو منع نہ کرو کیونکہ اس ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں گو بیعبہ ملکیت تمہین منع کرنے کا حق ہے مگر بڑوی کا بھی تو پھھ جق ہے میں نے ایک مکان بنایا ہے میرے ہمساہیے کی کچھ د بیوار ٹوٹی پڑی تھی اور مجھے مکان میں روشندان نکالنے تھے ( گو میں ان ہے یہ کہ سکتا تھا کہتم اپنی د بوار او نجی کر لو تا کہ ہے بردگی شد ہو) مگر میں نے ان سے بچھ نہ کہا اور اینے روشندان خوب اونیے رکھوا دیئے جس سے ان کی بے پردگی نہ ہو۔ اگر چہ او نچے ر کھے جانے سے روشنی اور ہوا بہت کم ہوگئی آج کل لوگ مسابید کی کیے رعایت نہیں کرتے اس زمانہ میں تو جو زبردست ہو گا وہی اپنا جق لے سکتا ہے ورنہ جیس (مثل مشہور ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس) فقہاء متاخرین نے لکھا ہے کہ اپنی دیوار میں پڑوی کے مکان کی طرف روشندان جائز نہیں ہے لیکن متقدمین کہتے ہیں کہ جائز ہے اپنی زمین میں ہر قسم کا تصرف کرسکتا ہے۔ متاء خرین نے جواب دیا ہے کہ اپنی زمین کا وہ تصرف کرسکتا ہے جس سے دوسرے کو نقصان ند مینجے۔ پھر متفرمین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب اسے بالکل بی د بوار اٹھا دینے کا اختیار ہے تو روشندان رکھنے کا اختیار کینے ندہوگا پھر متاخرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیوار اٹھانے کا تو اس کو اختیار ہے کہ اس سے اتنا ضرر نہیں کیونکہ وہ اینے بردہ کا بندوبست خود کر لے گا اور وہ روشندان میں روشندان سے حصب کر بھی د کھیے سكتے ہيں جو كسى كو پيتہ بھى نہ چلے اور اگر سامنے بالكل ويوار نہ ہوتو د يكھنے والے كى بھى جرات نہ ہوگی اور گھر والے بھی احتیاط ہے رہیں گے فیافھم۔

لفظ سر پرست کی تفسیر

فرمایا که دیوبند سے ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ میرا قلال معاملہ صاف کرا دو

ورنے تم سر پرست ہوتم سے ہی باز پرس ہوگ میں نے ان کو کھا ہے کہ میں سرپست ہوتھ مر پرست ہوتی جائے گی جواب دے دول کا ورنہ نہیں بلکہ بمعنی مشیر ہول آگر کوئی بات مجھ سے بوچی جائے گی جواب دے دول کا ورنہ نہیں اور میں ایک مرتبہ سر پرست کی تفسیر مولانا گنگوہی کے سامنے بھی کر چکا ہول کہ مر پرست بمعنی مشیر کے ہے نہ حاکم کے۔ سہار نیور کی سر پرسی میں ایک جھٹڑا ہوگیا تھا مولانا تھا جس میں تکم نے بچھے اور مولانا ذوالفقار علی اور مولانا ارائیوری کوسر پرست بنایا تھا، مولانا تھا جول نا رائیوری کوسر پرست بنایا تھا، مولانا تھا جس میں تکم نے بچھے اور مولانا ذوالفقار علی اور مولانا کہ خطالکھا کہتم اسے قبول کر لینا گر بے صاف لکھ اور اگر ما کہ سر پرس کے بیامنی ہیں کہ جو بچھ سے بوچھا جائے جواب دے دول تب تو خیر اور آگر حاکم کے مینی ہیں گئی خود د کھے کر کھود کر پر گرواں تو ایس سر پرس مجھے قبول نہیں۔ اور آگر حاکم کے معنی ہیں لیمنی خود د کھے کر کھود کر پر گرواں تو ایس سر پرس مجھے قبول نہیں۔ اور اگر حاکم کے معنی ہیں لیمنی خود د کھے کر کھود کر پر گرواں تو ایسی سر پرس مجھے قبول نہیں۔ اور اگر حاکم کے معنی ہیں لیمنی خود د کھے کر کھود کر پر گرواں تو ایسی سر پرس می جھے قبول نہیں۔ اور اگر حاکم کے معنی ہیں لیمنی خود د کھے کر کھود کر پر گرواں تو ایسی سر پرس می جھے قبول نہیں۔ اور اگر حاکم کے معنی ہیں لیمنی خود د کھے کر کھود کر پر گرواں تو ایسی سر پرس می جھے قبول نہیں۔ اور اگر حاکم کے معنی ہیں لیمنی خود د کھے کہ کھود کر پر گرواں تو ایسی سر پرس کی جھے قبول نہیں۔

فرمایا کہ اوگ کہتے ہیں کہ تواضع ہے ذات ہوتی ہے بیر تفاظ ہے بلکہ عزت ہوتی ہے جب میں دیو بند پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ طلبا کے ساتھ باہر تفریح کو گیا۔ آم کا زمانہ تھا طلبا چونکہ آزاد ہوتے ہی ہیں ایک باغ میں درخت پر چڑھ کر آم تو ڈ نے لگے باغ والا آگیا تو وہ لڑنے رکا طلبا بھی لڑنے گے میں اکیلا چپ کھڑا رہا (کیونکہ باغ والاحق پر تھا اور یہ ساتھی ہے) میری خاموشی کا اس باغ والے پر اتنا اثر ہوا کہ شرمندہ ہو کر معذرت کرنے لگا اور وہ سب آم تو ڈ سے ہوئے دے دیے اور کہا کہ آپ اوگوں کو ایسا نہ چاہے اور گو باغ آپ کا ہے گر دریافت تو کر لینا چاہئے پھر جب تک آموں کی فصل رہی وہ بورگو باغ آپ کا ہے گر دریافت تو کر لینا چاہئے پھر جب تک آموں کی فصل رہی وہ بورگو سے کھانے کی خاصیت

فرمایا کہ خواص اشیاء کاعلم اس قدر وسیع ہے کہ سوائے خدا کے احاطہ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا ہیں نے متعدد نئی روشنی والوں سے کہا کہتم جو دعویٰ کرتے ہو ادراک حقائق اشیاء کا تم خاک بھی نہیں سیجھتے و کیھو گرگدی ایک فعل ہے اگر اس کو اپنے ہاتھ سے کیا جائے اور جو دوسرے کے ہاتھ سے کیا جائے تو معلوم ہوتی کیا جائے تو معلوم ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جب مؤثر لیمنی حرکت خاص دونوں جگہ موجود ہے تو یہ کیا بات ہے

ر آید جدتو افر ہوتا ہے اور ایک جگہ نہیں ہوتا آئ تک کی سے بھی اس کا جواب بن نہ آیا ہے تی اللہ تعالی نے ہاتھ میں بھی بعضے ایسے خواص رکھے ہیں کہ مشہور ہے کہ بعضوں کا ذرح کیا ہوا نہادہ تربال بھی کا ذرح کیا ہوا نہادہ تربال بھی دونوں جگہ نفعل ایک اور افر دو طرح (جامع ۱۲) ہاتھ کا خرج کیا ہوا نہادہ بھی ایس بھی فرمایا کہ اور افر دو طرح (جامع ۱۲) ہاتھ کے خواص کے سلسلہ بھی ایس بھی فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالی نے ہاتھ سے کھانے میں بھی ایک خاصیت رکھی ہے جو کا نئے سے کھانے میں مالہ خواص کے اور افران ہوتی ہوتی اول تو ہاتھ سے کھانے میں لذت معلوم ہوتی ہوتی ہوتی اور ہرے ہاتھ سے کھانے میں لذت معلوم ہوتی ہوتی اور ہوتی ہوتی اطباء نے چار ہوتم کھے ہیں ایک یا نچوال ہفتم سے ہمی کھے ہیں ایک یا نچوال ہفتم سے ہمی کھینا جا ہے کہ ہاتھ سے ہی ہفتم شروع ہو جاتا ہے اور عجب نہیں کہ اس صدیت میں سے بھی حکمت ہے لاتقد طع اللہ م بالسکین

ناخن ترشوانے کی مدت کی ایک عکمت

فرمایا کہ ایک طبیب نے ناخن ترشوانے کی ایک مدت لکھی ہے کہ اس کے بعد ناخنوں میں سمیت بیدا ہو جاتی ہے۔ (شریعت نے بھی ایک مدت مقرر کر لی ہے عجب نہیں یہی حکمت ہو)

#### بدعت کی حقیقت

ایک صاحب بلا اجازت بھھا تھینے گے ایک صاحب مجلس سے جو اٹھے تو انہوں نے بھھا نہ روکا اور ان کی ٹوپی ان کے سرے از کر گرگئی اس بر فرمایا کہ جب تم سے بھھا تھینچنا ہی نہیں آتا تو دوسرے کے ہاتھ سے بلا میری اجازت کیوں لیا گیا وہ صاحب چپ ہو گئے اور جواب نہ طنے کی حضرت کو اور اذیت ہوئی (مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا) کہ جھے تو بدعت کی حقیقت اس سے پوری معلوم ہو گئ ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے کوئکہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اس سے راضی ہی نہیں (المتجاور ہ عن حدود الشرعية) اور ایسے ہی بعض خدمت بھی صورت خدمت ہوتی ہے اسل خدمت نہیں ہوتی کے اور احت د رضا مندی مخدوم جو یہاں مفقود ہے راحت د رضا مندی مخدوم جو یہاں مفقود ہے (جیما کہ یہ واقعہ ہوا) بس معلوم ہوا خدمت بھی عدود ہی کے اندر ہو عتی ہے اور یہ

طاہر ہے کہ جس کی خدمت یا عبادت کی جائے جب وہ اس سے راضی ہی نہیں تو اس خدمت اور مواخذہ ہوتا ہے خدمت اور مواخذہ ہوتا ہے خدمت اور مواخذہ ہوتا ہے قال دسول الله صلی الله علیه وسلم کل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی الناد۔ (جامع)

## وین بے قدری سے حاصل نہیں ہوتا

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ آن کل بید اوراد ہیں اگر اور بتلاؤ گے تو اور پڑھوں گا۔ میں نے لکھا ہے کہ جھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں بتلاؤں (جمع کی طرف خاطب ہو کر فرمایا) بھلا اگر کوئی حاکم کے یہاں سلام کو جائے اور حاکم پوشھ کہ محض سلام بی کو آئے ہویا اور بچھ کام بھی ہے تو کیج خبر اگر آپ تو کری دے دیں گے تو نوکری بھی کو آئے ہویا اور بچھ کام بھی ہے تو کیج خبر اگر آپ تو کری میں کر لوں گا تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے سوال کا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب نے ایک معلم کر لوں گا تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے سوال کا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب نے ایک معلم شوق ہے کہا تھا کہ دیکھو بی میرے لاکے کو پڑھانے سے میری بھیتی میں حرج نہ ہو جب تو آپ شوق سے پڑھا ہے کہ آن کل کے طالبین شوق سے پڑھا ہے کہ آن کل کے طالبین کی ہوتی ہوتو جھیے منظور نہیں (جامع کہتا ہے کہ آن کل کے طالبین کی ہوتی ہوتو جھیے منظور نہیں (جامع کہتا ہے کہ آن کل کے طالبین کی ہوتی ہوتو جھی منظور نہیں تو کس صورت سے اپنی احتیاج طاہر کرتے کی ہیں ہوتان ہے۔ کہ سے جہ جائیکہ دین جس کی بیشان ہے۔

قیمت خود ہر دو عالم سمفتشہ نرخ بالا کن کہ ارزائی ہنوز

وہ کس طرح بے قدری اور بے اصولی سے حاصل ہوسکتا ہے جب کوڑیوں کی چیز بھی بلاطریقہ نہیں ملتی تو دین ایسی بے بہا چیز جس پر نجات ابدی کا مدار ہے کیسے حاصل ہوسکتا ہے (جامع)

حضرت والا کاطریقہ امتحان طلبہ اموجودہ طریق امتحان طلبہ کیلئے گراں ہے فرمایا آج کل جوتحریری امتحان رائج ہے میں تو اس کا مخالف ہوں۔ اس میں طلباء پر بڑی مشقت وگرانی پڑتی ہے۔ امتحان سے مقصود تو استعداد کا دیکھتا ہے۔ وطالب علمی کے زمانہ میں اس قدر استعداد کا دیکھنا کائی ہے کہ اس کتاب کو یہ اچھی طرح سمجھ بھی گیا یا نہیں سو یہ بات کتاب دیکھ کر امتحان وینے ہے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ باتی رہا حفظ ہونا یہ پڑھانے پڑھانے سے خود ہو جاتا ہے بلکہ طالب علمی کے زمانہ کا حفظ یاد بھی نہیں رہتا اور وہ اغ مفت میں خراب ہو جاتا ہے میرے یہاں کا نبور میں ہمیشہ تقریری امتحان ہوتا تھا اور شروح وحواش دیکھ کربھی جواب وینے کی اجازت تھی جس سے سب طلباء وعا دیتے تھے بس اس قدر دیکھ لے کہ اس مقام کو یہ طالب علم مطالعہ سے یا حواثی و شرح کی اعانت سے حل بھی کرسکتا ہے یا نہیں۔ اس سے زیادہ یکھیڑا ہے اور اس رائے کو میں نے دوسرے مدارس میں بھی پیش کیا گر آ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی پیش کیا گر آ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی پیش کیا گر آ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی پیش کیا گر آ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی پیش کیا گر آ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارس میں بھی پیش کیا گر آ منا تو ہے لیکن عملنا نہیں ہے۔ مدارسہ دیو بندگی سر پرستی کے فرائض

فرمایا کہ ایک زمانہ میں بعض لوگ مجھے لکھتے تھے کہ تم دیوبند کے سر پرست ہو

یوں نہیں کرتے یوں نہیں کرتے ایک مرتبہ یبال معترضوں کے سرغنہ آئے تھے میں نے

ان کو اپنی سر پرتی کے فرائف دکھلا دیئے وہ شکتے تھے کہ ان فرائف کے دیکھتے ہے تو کئی کا

منہ ہی نہیں جو اعتراض کر سکے اس کا حاصل ہے ہے کہ میں سر پرست بمعنی مشیر کے ہوں

حاکم کے نہیں لیتی مجھ سے جن امور میں بوچھا جائے گا میں جواب دے دوں گا اور جن

میں نہیں یوچھیں گے اس کا مطالبہ نہ کروں گا کہ کیوں نہیں بوچھا اور رائے دیئے کہ بعد

میں نہیں کے چھی کا مطالبہ نہ کروں گا کہ کیوں نہیں بوچھا اور رائے ویئے کے بعد

مدارس کے مستنصصین بھی لیتے ہیں مگر اس میں دیوبند کا انتظار ضرور ہوگا اور رائے تو مجھ سے دیگر

مدارس کے مستنصصین بھی لیتے ہیں مگر اس میں دیوبند کا انتیاز سے ہے کہ دیگر مدازس میں تو

مہر وہ بوچھتے ہیں تب رائے ویتا ہوں اور ویوبند بلا بوچھے بھی اگر کوئی بات سمجھ میں آئے

گی تو در لیج نہ کروں گا خواہ اس پرعمل ہو یا نہ ہو۔

گی تو در لیج نہ کروں گا خواہ اس پرعمل ہو یا نہ ہو۔

خصرت والأكحك كاأيك واقعه

فرمایا کدایک عالم کا کارڈ آیا تھا میں نے اس پر لکھا کہ اس میں مضامین متنوعہ متعددہ کا جواب کیسے ہوسکتا ہے۔ آج لفافہ آیا ہے اس میں اس کوشلیم کیا ہے کہ ہاں نہیں متعددہ کا جواب کیسے ہوسکتا ہے۔ آج لفافہ آیا ہے اس میں اس کوشلیم کیا ہے کہ ہاں نہیں ہوسکتا نوگ کہتے ہیں کہ تحل نہیں کرتے اس کو میں ہی جانتا ہوں کہ کس قدر تحل کرتا ہوں۔ آج کئی برش کے بعد ان کو بید کھا ہے مدت سے ان کی یہی عادت تھی۔ کارڈ تو صرف

ور یافت کیفیت یا طلب دعا کے لئے ہو سکتا ہے بس او رمضمون کی اس میں سُخانش شیس لُوگ اپنی اصلاح میں بھی بُنل کرتے ہیں ہے خرج بھی تو طاعت ہے رائیگان تو شیس جاتا جو مصلح لُوگوں کو اس قدر آکلیف پہنچاتے ہیں۔

نظر بدفعل اختیاری ہے اس سے بچنا بھی اختیاری ہے

فرمایا کہ ایک صاحب نے لکھا کہ مجھے تربیت السالک میں اینے بھائیوں کی حالت دیکھ کر بہت غبطہ اور اپنی حالت پر بہت رنج و افسردگی ہوتی ہے میں نے لکھا ہے کہ كيا بيه لاتتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض مين داخل نهين كيا احوال و کیفیات کوئی اختیاری ہیں پھر آ گئے لکھتے ہیں کہ ممنوعات شرع تو چھوڑ دیئے ہیں مگر بھی تم بھی نظر بد ہیں مبتلا ہو جاتا ہوں میں نے لکھا ہے کہ کیا وہ اختیاری نہیں۔ افسوس یہ حالت اور پھر احوال و كيفيات كى موس لاحول و لا قوة الا بالله (فرمايا اس بيبوده مضمون سے اس قدر تكدر ہوا كه بعينه خط كا جواب لكھنے كو جي نہيں جا ہنا (پھر مجمع كى طرف مخاطب ہو كر فرمایا) کہ نظر بدفعل اختیاری ہے۔ اس لئے اس ہے بچنا بھی اختیاری ہے گو اس میں تکلیف جولوگوں سے تکلیف نہیں اٹھائی جاتی مگر دوزخ کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے ایک مبتلائے نظر بدیے یو چھا کہ اگرتمہارے دیکھنے کو اس کا خاوند بھی دیکھ رما ہو کیا تب بھی دیکھ سکتے ہو کہاں نہیں میں نے کہا کہ خدا کی عظمت تمہارے قلب میں اس کے خاوند کے برابر بھی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہر وفت ہماری حالت و سکھتے ہیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کے ساتھ محض اعتقاد تو ہے کہ ہر دفت ہماری الحیمی بری حالت کو دکھ رہے ہیں گر اس کا حال نہیں اگر حال ہو جائے تو ایسی جرات نہ ہواور آپ نے بیجمی لکھا ہے کہ ممنوعات شرع کو چھوڑ دیا ہے پھر اس حرام کو کیوں نہ چھوڑ اکیا بیمنوع نہیں بیاتو ایسا ہوا کہ ایک مخص نے کسی عورت ہے زنا کیا تھا اسے حمل رہ گیا۔ لوگوں نے ملامت کی کہ مجنت عزل بی کرلیا ہوتا کہا خیال تو مجھے بھی آیا تھا گرعلاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے اس لئے نہ کیا (خوب تو کیا اس زنا کو جائز لکھا ہے اس طرح منوعات میں افعال مکروہہ مجمی ہوں گے تو اس مکروہ سے تو بچے اور اس حرام سے نہ بچے میہ وہ تفویل ہے جس کی نسبت

فرماتے ہیں۔

راو طلال شارند وجام بادہ حرام زے شریعت و ملت زے طریقت و کیش

اس لفافہ کے پڑھنے کے بعد حضرت کا چیرہ بہت متغیر ہو گیا تھا اور آ تار غیظ نمایاں تھے جیسا کہ دفعتا کوئی صدمہ پڑجائے اور بہت دیر تک خاموش بیٹے رہے اس سے خمایاں تھے جیسا کہ دفعتا کوئی صدمہ پڑجائے اور بہت دیر تک خاموش بیٹے رہے اس سے حضرت کے بغض فی اللہ کا اندازہ ہوسکتا ہے اور یہ کہ خادموں کی کوتا ہیوں پر کس فقد رصدمہ ہوتا ہے (جامع)

تین چیزیں میرے لئے باعث تعب ہیں تعویذ ،تعبیر ،مشورہ

ایک تخص نے آگر عرض کیا کہ بعض معاملات میں جھے بھے مشورہ کرنا ہے۔ فرمایا کے جہر مشورہ کرنا ہے۔ فرمایا کے جہر معلوم نہیں کہ میں دنیا کے معاملوں میں بھے نہیں جانا تم اتی مدت ہے آ رہے ہو بھر ایسا سوال کیوں کیا؟ (اس نے سکوت افقیار کیا اور باوجود بار بار بوچھنے کے نہ بولے جس سے تعب ہوا۔ اس لئے مجلس سے اٹھا ویا۔ جمع کی ظرف مخاطب ہو کر فرمایا) جھے تین چیزوں سے زیادہ تعب ہوتا ہے ایک تو تعویذ ہے ایک تعبیر سے ایک مشورہ سے کونکہ ایک تو مدر مرے بھے کو مدایک تعبیر سے ایک مشورہ ویا تھا۔ دوسرے بھے کو مماسبت نہیں اور بعض برزگروں کو اس سے بھی مناسبت ہوتی ہے۔ چنائی ہمارے موالانا مناسب ہوتا ہے اور مماکل فھریہ بھی کڑے دیا گرتے تھے کہ فلال مناسب ہے فلال نا مناسب ہے فلال نا مناسب ہے اور مماکل فھریہ بھی کڑے ہیں کہ دوسری جگہ میان سے اچھی تحقیق مناسب ہے دوسری جگہ مہان سے اچھی تحقیق ہے۔ یہاں سے اچھی تحقیق ہو ہو کہ مناسب ہے اور مماکل فھریہ بھی رہے تھے گر بیں کیا کروں بچھے مشورہ میکن ہے گر بھر بھی رہائی ہو اس کے بھی دوسری جگہ نہائی جاتی ہو برجگہ ہو کہ نے بیال دہ بات بوچھنا جائے وردسری جگہ نہ بتائی جاتی ہو۔ میں بینہیں کہتا کہ ہو کئی جھر دیے بیاں ورمی بہتا کہ ممائل فھریہ کی ضرورت نہیں ضرورت تو ہے گر بی ضرورت دوسری جگہ نے باتی جو نوری ہو گئی میائی جائی جو نوری ہو گئی ہے۔ باتی بھی تو اس سے مناسبت ہے کہ کؤئی محبوب کا تذکرہ کے جائے اور بس

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الاحدیث یار کہ تکراری کیتم 19

ماقصند سکندر ودارانه خوانده ایم ازما بجز حکایت میرو وفا مپرس

غیر ضروری چیزوں سے اب تو طبیعت گھبراتی ہے خواہ فی نفسہ غیر ضروری ہوں خواہ اس اعتبار سے غیر ضروری ہوں کہ دوسری جگہ حاصل ہوسکتی ہیں اور ذہن میں بھی نہیں رہیں آپ تعجب کریں گئے کہ مجھے حکایات میں راویوں کے نام یا دنہیں رہتے کیونکہ ان کا یاد ندر ہنا مقصود میں نئل نہیں۔ بس اب تو جی یوں عابتا ہے کہ اس تھوڑی سی عمر میں محبوب کا تذکرہ اور باد اس ورحہ رہے۔

بسکه درجان فگار و چشم بیدارم توکی هرچه پیدامی شود ازدور پندارم توکی

جامع کہنا ہے اس سے حضرت والا کے استغراق اور فنا فی اللہ کا موازنہ انجھی طرح ہوسکتا ہے البی اس ذرہ ناچیز جامع کو بھی اس حالت سے کچھے حصہ حضرت مرشدی مظلم العالی کی برکت سے نصیب فرما آبین بجرمتہ سیدالرسلین

> برلب بوریا ودوراز شهر در و برانه گروه ام بقمیر بهر ماندن خود خانه

این دو دولت از خدا داریم هر دم آبرزو خانه خالی زغیر و صحبت جانانه

بقول خواجه صاحب

بس اب نو جمنتئیں این عگد کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دکنٹین ہوتی ایک فضول سوال کا جواب

فرمایا کہ طاعون کے زمانہ میں بعض احباب مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارے

یہاں طاعون ہے یانہیں میں لکھ دیتا تھا۔

ماقص سکندر ودارانه خوانده ایم ازما بجر حکایت مهر و وفا میرس جودل میں بساہوتا ہے وہی بروفت یادآ تاہے

فرمایا کہ مجھے ریل میں آیک بنیا ملا اس نے مجھے سے پوچھا کہ آپ کے یہاں
گیہوں کا کیا نرخ ہے میں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں وہ تعجب سے کہنے لگا کہ گیہوں کا نرخ
معلوم نہیں۔ بچ یہ ہے کہ جس کے دل میں جو بسا ہوتا ہے اسے ہر موقع پر وہی یاد آتا ہے۔
بسکہ درجان فگار و چشم بیدارم توئی
ہرچہ بیدا میشود از دور پندارم توئی
معنی اعتباری کونص کا مدلول کہنا درست نہیں اور نہاں کی حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ شلی رحمۃ اللہ علیہ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک گئری والے ان آواز لگائی الخیار العشرة بدائق. بس آپ جی فار کر ہے ہوش ہو گئے کہ جہال وی وی اخرار کی کیا قیمت ہوگی اس پر تفریع کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ بزرگوں کو ہر وفت اپنے فنس کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ای وهن میں رہے ہیں اس لئے اس کی طرف وہن چلا جاتا ہے۔ مثل انہوں نے کی کو پڑھتے ہوئے سا انھب الی فرعون انه طغی پس فررا ان کا وہن اس طرف چلا گیا کہ یا ایھا الدوح انھب الی فرعون انه طغی اور وہ اس کو تغییر نہیں کہتے۔ بلکہ بچھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اندھب الی المنفس انه طغی اور وہ اس کو تغییر نہیں کہتے۔ بلکہ بچھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی دو چیزیں ہیں ایک موئی علیہ السلام کے مشابہ یعنی روح اور ایک فرغون کے مشابہ ایمن فر کو گئی قیاس نہ موئی ہوتا ہے اور اندول نہیں مشبت عرصت افیون کی بھی تھی ہر سرحرام ہے اور افیون بھی مسکر ہے دور آخر کی اور یہاں نفس کا یہ مداول نہیں کہ دورے کو اصلاح فنس کے لئے خطاب ہوا ہو۔ یعن ظاہر بینوں نظ تذکر اور انتقال وہئی کہ روح کی اور کی کو کی ہور کی اور یہاں نفس کا یہ مداول نہیں کہ روح کی اور آئی کو دی کی کور دورا یاد آ جائے۔ اس لئے اس کو قیاس نہ میں موالی نہ کہیں گے۔ فافی ہم دونی کی کور کی کر دورا یاد آ جائے۔ اس لئے اس کونش کا مداول نہ کہیں گے۔ فافی ہم دونی کور کی کر دورا یاد آ جائے۔ اس لئے اس کونش کا مداول نہ کہیں گے۔ فافی ہم دونی کی کور کی کر دورا یاد آ جائے۔ اس لئے اس کونش کا مداول نہ کہیں گے۔ فافی ہم دونی کی کور کی کر دورا یاد آ جائے۔ اس لئے اس کونش کا مداول نہ کہیں گے۔ فافی ہم دونی کی کور کی کر دورا یاد آ جائے۔ اس لئے اس کونش کا مداول نہ کہیں گے۔ فافی ہم دورا یاد آ جائے۔ اس لئے اس کونش کا مداول نہ کہیں گے۔ فافی کر کی کونش کا مداول نہ کہیں گے۔ فافی ہم دورا یاد آ جائے۔ اس لئے اس کونش کا مداول نہ کہیں گے۔ فافی ہم دورا یاد آ جائے۔ اس لئے اس کونش کا مداول نہ کہیں گے۔ فافی ہم دی کونش کی دورا یاد آئی ہو گیا ہوں کی دورا یاد آئی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو کی دورا یاد کی دورا یاد کی کونش کی دورا یاد کی دورا یاد کی دورا یاد ک

وعظ میں حسب ضرورت مضامین بیان کرنا جائے

فرمایا کہ زے مولویوں کا تو دل بھی نہیں روتا۔ ان کی مجلس میں مردہ جائے تو مردہ جائے تو رندہ بی ہو کے آئے مردہ بی آئے (یعنی باعتبار قلب کے) یا یوں کیے کہ زندہ جائے تو زندہ بی ہو کے آئے (یعنی باعتبار نفس) مردہ ہو کر نہیں آتا جب یہاں کوئی اہل مدارس میں ہے آتا ہے اور وعظ کی فرمائش کرتا ہے تو میں ای چیز کا ذکر کرتا ہوں جس کی اس میں کوتا ہی ہے جیسے چندہ وغیرہ کا۔ مرحمٰل کوئی نہیں کرتا۔ اس لئے اب جی نہیں جا ہتا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ تھیڑ کا فیرہ کا۔ مرحمٰل کوئی نہیں کرتا۔ اس لئے اب جی نہیں جا ہتا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ تھیڑ کا فیرہ کی مطلق قرنہیں۔

فقدالفقه كااجتمام

فرمایا کہ لوگ یہاں آ کر مجھ سے فقہ کے مسائل دریافت کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی فقد تو دوسری جگہ بھی ہوچھ لو گے یہاں مجھ سے فقہ الفقہ ہوچھوجس کا دوسری جگہ اہتمام نہیں۔

اہل سائنس نے جاند پر جانے کا انجام نہیں سوجا

فرمایا کہ آئ کل اہل سائنس میں چاند میں جانے کی کوشش ہورای ہے ایک جہاز تیار کیا ہے جو آٹھ ون میں پنچے گا گر ان لوگوں نے انجام کچھ نہ سوچا کیونکہ نہ معلوم چاند میں قوت جذب ہے اجساد تقیلہ کو سنجال لیتی ہے اگر چاند میں بیقوت نہ ہوئی تو سب وہیں ہے گریں گے اور مریں گے اور یہ لوگ تو ان سب کو سیارہ مانتے ہیں جو ہر وقت متحرک رہتے ہیں پھر معلوم نہیں وہ حرکت میں کس موقع پر ہوگا۔ جس وقت اس سے پھر ملاقات کریں گے۔ ایک وفعہ تو تاریخ اور وقت تک مقرر ہوگیا تھا کہ زمین اور چاند میں آخیادی ہوگا۔ ہمارا اس سے ایک مطلب تو حاصل ہوگیا کہ میں کری گے۔ ایک وقت ایب آئے گا کہ یہ کرتم قیامت کو نتی صور سے تو مائے نہیں بول بی مان لوکہ ایک وقت ایبا آئے گا کہ یہ کریں کے۔ ایک میارا کی میارا کی جارا کی مطلب تو حاصل ہوگیا دین کس سیارہ سے آگرا کر پاش پاش ہو جائے گی بس اس کا نام قیامت ہے۔ دسترت والا کی آ مد کے وقت خانقاہ امدادیہ کے احوال

فرمایا که زمانه یهال (بعنی خانقاه امدادیه اشرفیه کا) ایسا گزرا ب (به غدر سے

بہت پہلے کا وقت ہے) کہ کوئی نہ تھا ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ صرف ایک دروایش جن کا نام عالبًا حسن شاہ تھا۔ ایک ورخت کے نیچ بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب کی تشریف آوری کے بعد وہ درویش شاہ ولایت صاحب میں چلے گئے اور یہاں آ بادی ہوئی۔ سہ دری حضرت میانجو رحمۃ اللہ علیہ کے تھم سے بی تھی۔ غدر کے بعد پھر ویرانی ہوگئی چنانچہ جب میں آیا ہوں تو ایک ملاجی ججرہ میں رہتے تھے پھر وہ بھی چلے گئے۔ اس وقت یہاں مولوی احمد علی صاحب مرحوم (کا تب بہتشی زبور) آکیلے رہتے تھے میں اپنے مکان میں رہتا تھا۔ ظہر کے بعد حضرت حاجی صاحب کے تھم کی بناء پر سہ دری میں آیک چائی بچھا کر رہتا تھا۔ ظہر کے بعد حضرت حاجی صاحب کے قتم کی بناء پر سہ دری میں آیک چائی بچھا کر بیٹے جاتا تھا۔ اس وقت یہ صحبہ اور سہ دری تھی اور پھے نہ تھا۔ مولوی شبیرعلی صاحب کے دفتر بیٹے جاتا تھا۔ اس وقت یہ صحبہ اور سہ دری تھی اور پھے نہ تھا۔ مولوی شبیرعلی صاحب کے دفتر بیٹی بیٹی بیٹی جاتا تھا۔ اس دوازہ تھا۔ پھر اس دروازہ کو بند کر کے موجودہ جگہ لگایا اور زمین ملائی گئی۔ پھر برجتی بی چلی گئی۔

مدرسه امداد العلوم كيلئے چنذہ كى ممانعت كى وجه اور اس كافائدہ

فرمایا کہ اول اول یہاں مدرسہ (بعنی مدرسہ العاد العلوم) میں جس چندہ تھا جس سے لوگوں کی وہی دباؤ دالی صورتیں جو آج کل مدارس میں ہوتی ہیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ میں نے میصورت دیکھ کر میاں کوئی متعارف مدرسہ نہیں ہوالوں کو بھی متع کر دیا اور باہر والوں کو بھی خطوط لکھ دیئے کہ یہاں کوئی متعارف مدرسہ نہیں ہے یہاں چندہ نہ بھیجا کروے گر یہاں تو چندہ بند ہوگیا اور باہر والوں نے لکھا کہ ہم تو خلوص سے بھیجتے ہیں ہمیں کروے گر یہاں تو چندہ بند ہوگیا اور باہر والوں نے لکھا کہ ہم تو خلوص سے بھیجتے ہیں ہمیں آپ کیوں روکتے ہیں باتی ہم صاب کتاب کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بس چندہ بند ہونا تھا سب کے حوصلے بہت ہو گئے۔ جب سے اب تک یکی طرز ہے اب ندکھی کا نخرہ نہ کسی کی

خطبات الاحکام کے بارے میں حضرت والا کی تمنا

خطبات الاحکام کے تالیف کے زمانہ میں فرمایا کہ اس وقت جو میں خطبے لکھ رہا ہوں۔ میرا ارادہ علاوہ عیدین و استبقاء کے بچاس خطبے لکھنے کا ہے تا کہ سال بھر تک ہر جمعہ کو نیا پڑھا جائے اور جب سال ختم ہوکر نیا سال شروع ہوتو بھر اول سے پڑھنا شروع كر دے اور ان كو ميں بہت خفيف ككھوں گا تاكه كرانى نه ہو اور تقريباً بيرسب امام غزائي کے خطبول سے (جو احیاء العلوم کی ہر کتاب کے اول میں ہیں) لئے ہیں اور بالکل قرآن و حدیث ہی ہے میرا جی جاہتا ہے کہ جس طرح پہنتی زیور عام ہوا ہے کہ ہر بدعتی ہر غیر مقلد کے گھر میں موجود ہے اور اس کو میری آئھوں نے دیکھ لیا ایسے ہی یہ خطبے بھی عام ہو جائیں اور میں اپنی آئکھول ہے دیکھ لوں کہ اس کا چرچا جا ہجا ہے۔ ای سلسلے میں فرمایا کہ میرے ایک عزیز سیر کرتے ہوئے سرحد پہنچ گئے وہاں جاسوی کے شبہ میں بکڑے گئے ان کے باس جہتی زیور بھی تھاانہوں نے ان پکڑنے والوں سے کہا کہ میں نو ان کا (لیعنی حضرت مرشدی مظلم العالی) عزیز ہول اور یہ کتابیں بھی ان کی ہی بین ان پیجاروں نے بڑی عزت سے رخصت کیا۔ ایک دفعہ میں جو نبور گیا تو مولوی عبدالاول صاحب کے گھر کی عورتوں نے وعظ کی فرمائش کی اور ان کو شوق صرف یہ س کر ہوا کہ بہتی زیور کے مصنف آئے ہوئے ہیں ان کا وعظ میں سے۔ بہتی زیور کومولوی احمد علی صاحب مرحوم نے لکھا ہے ان بیچاروں کا کوئی نام بھی نہیں لیتا البتہ وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہتے اور جو لکھتے مجھے وکھاتے تھے اور میں نے اس کو بہتی زیور میں لکھ بھی دیا ہے اور پھر بھی میری طرف منسوب كرتے ہيں اس كى روز بروزكى مقبوليت مولوى احمالى مرحوم كے خلوص ير دال ہے۔

> کعبہ راہر دم جملی ہے فزود ایں زا خلاصات ایراہیم بود

حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عند کی رائے کا وجی کے موافق ہونیکی اصل وجہ فرمایا کہ بعض طبائع جوضعف ہیں وہ بعض فیوض بلاواسط نہیں لے سکتے اس واسطے اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سک اور میان رسول کو واسطہ بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سک بلاواسطہ رسول نہیں پہنچ سکتے ایسے ہی ہم میں اور رسول اللہ میں وسائط ہیں کہ بلا ان وسائط کے ان فیوض کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ رہا حضرت عمر رضی اللہ عند کی رائے کا تو افق بالوی ہونا جس سے تلقی فیض بلاواسطہ رسول متوہم ہوتی ہوتی ہونا اشکال ہے کہ جو بات

رسول کے ذہن میں بھی نہتھی اس کو حضرت عمر رضی اللہ عند نے بتلا دیا اس کا جواب الل ظاہر نے جو دیا ہے اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ غیر نبی کو بھی نبی برفضل جزوی ہوسکتا ہے اور حقیقت میں اس کے بیامعنی ہوئے کہ ہم اور جواب نہیں دے سکتے یہ جواب ایسا ہے جیہا ڈوبتا گھاس کو بکڑے اگر چہ بعض وقت گھاس ہے کہ جس کی جز کنارے پر ہوآ دمی بج سکتا ہے لیکن اصلی تدبیر تو اور ہی ہے جو اندیشہ سے خالی ہے ایسے ہی اس کا اصل جواب اور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی وہ علم حضور کہی کے واسطے سے حاصل ہوا اور وہ شق بھی جنبور کے زہن میں تھی مگر بعض دفعہ اقتضاء وقت کے لیاظ ہے حضور کی نظر ایک طرف زیادہ ہوتی تھی اور دوسری طرف نہ ہوتی تھی اس طرف بعض ونت خادموں کے ذریعہ ہے حاضر سکر دی جاتی بھی اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک استاد جو صاحب تصنیف بھی ہو وہ اینے تنسى شاگرد کے روبروکسی مقام کوحل کررہا ہواور شاگرد اس موقع پر متنبه کر دیے کہ حضرت آ بے نے نو فلاں جگہ اس کو دوسری تقریر ہے حل کیا ہے اور فورا اس کی نظر اس طرف جلی جائے تو اس کو بوں نہ کہا جائے گا کہ شا گرد استاد ہے بڑھ گیا۔ بلکہ بول کہا جائے گا کہ میہ استاد بی کاظل ہے جو اس کو یاد آ گیا اس نے متنبہ کیا ایسے بی حضرت عمر کے اندر مشکوة نبوت ہی کے انوار و برکات تھے کہ وہ شق حاضر ہوگئی جس کی توافق بالوحی ہو گیا تو حقیقت میں وہ بھی حضور ہی کی رائے تھی جیسے ایک آتش آئینہ ہے اگر بلا سوری کے مقابل کئے کیڑے کی طرف کرو تو نہیں جلا سکتا اور سورج کے مقابل کر کے کیڑے کی طرف کرو تو کیرا فورا جلنے لگنا ہے کیونکہ آفتاب کی حرارت ایک جگہ اس میں مجتمع ہوگئی ہے (جامع) اور خود آ قاب سے بوجہ بعد نہیں جل سکتا کیونکہ آتی شیشہ میں استعداد۔ جذب حرارت کی ہے اس لئے ایس میں اثر کرتی ہے اور وہ دوہروں پر اثر کرتا ہے ایسے ہی ہم بلاواسطہ رسول حق تنارک و تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم بلا واسطہ فیوش کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے.. پھر جنتنا رسول ہے بعد ہوا ہماری قوت روحانی اور کمزور ہوگئ۔ اس واسطے اب رسول تك بهى بلاوسا لطنبيل بيني سكت اور نه فيوش و بركات حاصل كر سكتے بيل اس كتے اب وسائط در وسائط کی ضرورت یوسی بید یا در کھنے کی بات ہے فاقیم ۔ پس حقیقت بیہ ہے۔

نیا وردم از خانہ چیزے نخست آو دادی ہمہ چیز ومن چیز تست ''سرک اہجہ ''من لئم یتغنا'' کے خلاف نہیں ہے غنا قرآن کے بارے میں ایک لطیف شخفیق

فرمایا که قرآن شریف کا لہجہ بھی متاز ہے اس میں ایک خاص موزونیت اور کیفیت سکر یہ ہے ورنہ اور عربی عبارت پڑھنے میں بیہ بات کیوں حاصل نہیں ہوتی \_ بعض دلکش کہد کی نسبت بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ غنا ہے مگر غنا ایک لفظ عام ہے اور مطلقاً مذموم نبیس البته غنائے اصطلاحی مذموم ہے۔ سو وہ جب تک کہ انطباق علی الوزن الخاص کا قصد ند کیا جائے متحقق نہیں ہوتا اور دلکش لہجہ سے پڑھنے کے لئے اس انطباق کا قصد لازم تہیں۔ اب من لم یتغذا کے معنی بالکل صحیح ہیں۔ ایک مرتبہ سہار نپور میں جلسہ تھا اس میں بہت قراء جمع تھے اس جلسہ میں عربی اور مصری لہجہ میں بھی قرآن شریف پڑھا گیا تھا اس کے بعد میرا وعظ ہوا اس میں میں نے کہا تھا کہ یانی بت والے جوعموماً مصری لہجہ پڑھنے والول کو کہتے ہیں کہ بیالوگ گاتے ہیں سواس کی تحقیق سے کے قرآن شریف کے شعر ہونے کی نفی خود قرآن شریف میں موجود ہے۔ و ما هو بقول شاعد الخ مگر باوجود اس . کے بعض آیات اوزان اشعار پرمنطبق ہوگئی ہیں جیسا کہ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب ٌ نے ایک قصیدہ میں آیت فاصبحوا لایڑی الافی مساکنهم کواشعار میں لیا تھا اوز اس آیت کا بورا ایک مصرعه ہو گیا تھا حالانکہ یہ کوئی شعر نہیں مگر انطباق ہو گیا۔ تو جس طرح مطلق انطباق علی وزن الخاص ہے میشعر نہیں ہوتا جب تک کہ خاص اوزان پر قصدا وزن نہ کیا جائے ای طرح یبال بھی اگر کوئی تطبیق کا قصد کرے تو غنا ہوگا اور اگر قصد نہ کرے مگر خود انطباق ہو جائے تو وہ غزانہیں ہو گا بات یہ ہے کہ نہ اسے تھینچ تان کر انطباق علی وزن الخاص كرے اور نہ قصدا يهيكا ير هے ادائے مخارج و صفات كے ساتھ جو لہجہ بنما جلا جائے پڑھا جائے کوئی خاص قصد اپن طرف سے نہ کرے بعد وعظ میں نے اس بیان کی ہابت پانی بت کے قراء حاضرین ہے یو چھا تو سب نے کہا کہ بڑا ضروری اور سجیح بیان تھا

اور بہ بھی کہا کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی۔ حضرت والا کی قر اُت پر پانی بنت کے قراء کی شخسین

فرمایا کہ ایک مرجہ بھے پانی بت میں امام بنابا۔ میں نے ہر چند عذر کیا کہ یہاں اہل کمال موجود ہیں گرفین مانے میں بے تکلف پڑھتا چلا گیا نہ قصداً بگاڑا نہ بنایا صرف مخارج کو ادا کیا مجھے اختراش کا شبہ تھا گر بعد میں تعریف کی کہ ہارا گمان غلط تھا بہت اچھا اور سادہ انجہ ہے۔ ایک دفعہ کا نبور میں مولانا مولوی فخر الحن صاحب کی موجود گل میں ایک امام نے نماز پڑ جائی۔ ایک مہمان پانی بت کے لہمہ کے موجود ہے انہوں نے کہا کہ بیت کے لہمہ کے موجود ہے انہوں نے کہا کہ بیت کے لہمہ کے موجود ہے انہوں نے کہا کہ بیت و گاتے ہیں موالانا کو الحن صاحب کی موجود ہے انہوں نے کہا کہ بیت کے لہمہ کے موجود ہے انہوں نے کہا ہو کہ بیت کے لہم ان کی انہوں کے کہا جائے کہ بیت موجود ہے انہوں کے کہا جائے ہیں موالانا کو الحن صاحب نے جواب میں خوب فرمایا کہ کیا تم گانا جائے ہو۔ کہا نہیں فرمایا بھرتم کو کیا معلوم کہ گانا کہیا ہوتا ہے۔

قاری محی الدین صاحب کاواقعہ اور قاری عبداللہ مکی کی ایک روایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ قاری کی الدین ہے (جو پانی بت کے آ نریری مجسٹریٹ اور رکیس ہیں اور سیعہ میں سارا قرآ ل تراوئ میں بڑھ لیتے ہیں) میں نے بچھ قرآ ل شریف سننے کی خواہش ظاہر کی انہوں نے بڑی خوش سے بڑھا مجھے بہت بہند آیا اور بڑا تی خوش ہوا کیونکہ بے تکلف پڑھا ای واسطے قاری عبداللہ کی کا بڑھنا بھی مجھ کو بے حد بہند تھا کہ بوا کیف پڑھے تھے وہ میرے استاد بھی ہیں ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ قرآ ل شریف ہیں گئی لجہ کا تصد نہ کرنا جا ہے کاری وصفات کی رعایت کرنا جا ہے اس سے جو اہم بیدا ہوگا وہ جسین ہوگا۔

قرائت واذان اورراگنی ہے متعلق بعض باتیں

فرمایا کہ ادقات میں بھی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اس کو ہندی والول نے سمجھا ہے ان کے یہاں ہر دفت کی راگئی جدا ہے۔ جس کا جو دفت ہوتا ہے اس دفت وہ ہی مؤثر ہوتی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جا جموضناج کا نبور میں میرے چھچے قاضی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جا جموضناج کا نبور میں میرے چھچے قاضی ولی اللہ صاحب نے (جوعلم موسیقی سے دانف اور موالا نا فضل الرحمٰن گنج مراد آبادی سے بیعت تھے) سبح کی نماز پڑھی بعد نماز فرمایا کہ آج تو آپ نے بھیرویں میں نماز پڑھائی سے میں اسے کیا جس نے بھیرویں میں نماز پڑھائی سے میں نے کہا کہ میں اسے کیا ہے میں اسے کیا

جانوں کہا جانے پر موقوف نہیں جس کی طبعیت موزوں ہوتی ہے اس سے وقت کے مناسب خود ہی اوا ہو جاتی ہے ای سلسلہ بیں قاری عبداللہ صاحب کا یہ مقولہ بھی نقل فرمایا کہ دماغ بیں بہت سے لہج مرتبم ہو کر مجتبع ہو جاتے ہیں اس لئے مناسب ہے کہ جب قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کر نے تو پہلے خلوت بیں بیٹھ کر دماغ کو خالی کر لے بعضے قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کر پڑھتے ہیں تاکہ باہر کی کسی صوت سے مزاحمت نہ تراء کو دیکھا ہے کہ کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں تاکہ باہر کی کسی صوت سے مزاحمت نہ ہو ۔ نیز کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہے آ واز مجتبع ہو جاتی ہے۔ اس عکمت کے لئے اذان کی بی انگل رکھ کر پڑھتی جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہ کر پڑھتی جاتی ہو کہ بین اور اذان کا بلند ہونا سنت مقصورہ بھی ہے کہ اس اجتماع سے آ واز میں قوت بیدا ہو کر بلند بھی ہو جاتی ہے اور اذان کا بلند ہونا سنت مقصورہ بھی ہے کہ اس کو دخل ہے مقصور میں لیتی اعلان میں ۔ جاتی ہو کہ کے فرائض بھی ہیں

ایک شخص نے لکھا کہ میرا مدت سے گفش برداری کا عزم تھا۔ بعد مضورہ بھی خواہان ارادہ کر لیا ہے کہ جناب کا طوق غلای گلے میں ڈالوں میں نے علاء کی زبانی سنا ہے کہ بیعت ہونا سنت ہے اس پر تحریر فرمایا کہ ہرسنت کے پچھ شرائط بھی ہیں کہ جن کے بغیر وہ ناتمام رہتی ہیں جسے اشراق چاشت پڑھنا سنت ہے مگر وضواس کے لئے بھی شرط ہے اس طرر آس سنت کی بھی پچھ شرطیں ہیں ایک بڑی شرط سے کہ طالب اور شخ میں ہرایک کو دوسرے پر اطمینان کامل ہوسواس کی کیا صورت ہوگی۔

سنت پڑمل سنت سمجھ کر ہی کرنا جائے اگر چہ اس بیں دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں فرمالے فرمالے کرمالا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بعض منافع و مصالح معاشیہ بھی ہیں گرہم کو اس نیت ہے ممل نہ کرنا جائے بلکہ سنت سمجھ کر کرنا جا ہے۔ بمیرے گھر آج کدد بکا تھا ہیں نے بوچھا کیا شام کو بھی کدد ہی کے گا؟ کہا ہر روز نہیں بکاتے جب موسم آتا ہے تو سنت سمجھ کر ثواب کے لئے بھی بھی فول ہمارے حضرت بحب موسم آتا ہے تو سنت سمجھ کر ثواب کے لئے بھی بھی فول ہمارے حضرت نے فرمایا۔ سمان اللہ ہم کو بیرنیت بھی بھی نصیب نہ ہوئی۔ تعویذ باسی نہیں ہوتا

ایک مخص نے یو چھا کہ اگر تعویز ہے فائدہ ہو جائے تو دوسرے کو دے دے

فرمایا ہاں بای تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ ایک عالم کے خواب کاواقعہ

ایک عالم صاحب کا خط آیا تھا جو تمام تکلفات اور نیچریت سے بھرا ہوا اور بہت لیما چوڑ افقا اور اس میں زیادتی تحریر کی عذر خوائی بھی تھی اس پرتحریر فرمایا کہ مجھے اپنے وقت کا تو زیادہ افسوس نہیں ہال مگر آپ پرضرور افسوس ہے کہ پرائی وضع کو چھوڑ کر جدت افتیار کی۔ کیا یہ اس کا مصداق نہیں؟ انستبد لون الذی ہو ادنی بالذی ہو خیر اہل علم میں یہ تبدل پھر غیر اہل علم کا کیا کہنا ہی فتہ عام ہوگیا۔

ایں چہ شور قیت کہ در دور قمری مینم ہمہ آفاق پراز ننتہ و شری مینم دو مختلف یا نیوں کے ایک ساتھ ہو نیکا واقعہ

فرمایا کہ الد آباد میں گڑگا جمنا کی جوئی چلتی جی گر رنگ مختلف ہے بچ میں آئی۔

اکیسری ہے سمندر کے بانی بھی مختلف رنگ کے جوتے جین سی ہے۔ مرج البحدین

یلتقیان بینھما ہوزخ لایبغیان دیوبند میں ایک کوال ہے کہ جس کے ایک طرف
کے پانی سے وال گلتی ہے اور ایک طرف کے سے نہیں گلتی معلوم ہوتا ہے کہ اس پردہ میں
کوئی اور بی کا زماز ہے۔

کار زلف تست مشک افشانی عاشقال مشک مضلحت راتهمت برآ ہوئے چیں بست اند

انسان دوسری مخلوق سے عقل کی بناء پر ممتاز ہے

فرمایا کہ اللہ تغالی نے انسان کو جو دوسروں پر ممتاز بنایا ہے تو صرف دولت عقل ہی کی وجہ سے بنایا ہے اس سے کام لینا چاہئے مگر وحی کے تابع بنا کر۔ عقل اگر وحی کے تابع نہ ہوتو برکاررہتی ہے

فرمایا کہ عقل اگر وجی کے تابع نہ ہوتو الی بودی چیز ہے جس کی وجہ ہے ہم دن رات الین بدرہیات اور حسیات میں تھوکریں کھاتے ہیں مگر پھر بھی فلاسفہ اس کو وہی ہے

کنرائے ہیں

# نہ ہر جائے مرکب نواں تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن

أیک فلنفیٰ کالیڈروں سے خطاب

فرمایا کہ ایک فلسفی نے خط میں لکھا ہے کہ پہلے میں دہری تھا صرف مثنوی کی برکت سے مسلمان ہوا اور میں مثنوی کو اچھی طرح سمجھا بھی نہیں۔ ویکھتے ہم تو معتقد ہیں مگر یے خص تو معتقد بھی نہ تھا مثنوی میں بڑی برکت ہے اور کیول نہ ہو۔ وہ فیض کہاں کا ہے۔

> نیا وردم از خانہ چیزے نخست تؤدادی ہمہ چیز ومن چیز تست

ان بی فلنی کے تذکرہ کے سلسلہ میں یہ بھی فرہایا کہ آج ان کا اخبار میں ایک مضمون دیکھا ہے بری خوتی ہوئی۔ لیڈروں کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ قرآن شریف میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے غضب سے ڈرایا ہے اور جنت اور حوروقصور کی طرف رغبت دلائی ہے گیا آپ بھی ای طرح ڈرتے ہیں اور الی بی چائے دوسروں کو لگاتے ہیں۔ کبھی افعال سنہ و قبیحہ کو مرضیات نامرضیات باری تحالی میں داخل کر کے بھی رغبت یا نفرت دلائی ہے یا ونیا کے باب میں یہی آیک سبق پڑھا ہے کہ قوم مفلس و نادار ہوگئی۔ سود کو دلائی ہے یا ونیا کے باب میں یہی آیک سبق پڑھا ہے کہ قوم مفلس و نادار ہوگئی۔ سود کو حال کر دو۔ ترقی و نیا کے اسباب سوچو اور دین کے باب میں آگر ترغیب و تر ہیب کا مضمون ہوتا ہے تو وہی مصالح و فلائنی پر مبنی کیا جاتا ہے گیا اس کے سوابھی بھی آپ کی مضمون ہوتا ہے تو وہی مصالح و فلائنی پر مبنی کیا جاتا ہے گیا اس کے سوابھی بھی آپ کی مناوات کے صحیح معنی

فرمایا کہ آج کل علماء کی بیرحالت ہے کہ ایک عالم نے اثبات مساوات کے ان الله اشتری من المعومدین النے سے تابت کیا ہے کہ لوگول کو خدا کے ہاتھ بکنا جا ہے آپ لوگ بیروں کے اور استادوں کے ہاتھ بکنا جا ہے آپ لوگ بیروں کے اور استادوں کے ہاتھ بک جاتے ہیں اور ان کے تابع ہو جاتے ہیں کہتا ہوں کہ اگر دوسرے مولوی صاحب کے ہاتھ بکنا نہ جا ہے تو آپ کے ہاتھ بکنا جائے۔ مساوات کے صحیح معنی

یہ ہیں کہ حقوق مشتر کہ میں ایک کو دوسرے سے ترجیح کسی کو نہ ہو نہ یہ کہ میاں ہوی استاد شاگر دبیر مربید ہرا مر میں سب برابر ہو جا کیں ہر ایک کے الگ الگ بھی تو حقوق ہیں (جیسے حدیث میں ہے بروں کی تو قیر کرو چھوٹوں ہر رحم کرو (جامع) آ جکل جس مساوات کی ترغیب دی جا رہی ہے وہ سراسر بیہودگی ہے۔

حرم شریف کی ایک خاصیت

فرمایا کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ مکہ میں جس قدر بھی حاجی ہوتے ہیں سب حرم شریف میں آ جاتے ہیں حرم کی خاصیت مال کے رحم کی تی ہے کہ بچہ جتنا بھی بڑا ہوتا جاتا ہے ای قدر رحم میں وسعت ہوتی جاتی ہے۔ پس حرم اور رحم دونوں میں ایس تی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔

ملكه جارج ينجم كاواقعه

فرمایا کہ تڑیا بیگم جب لندن پینجی ہے تو ملکہ جارج پنجم سے بھی بال کوانے کو کہا۔ اس نے جواب ویا کہ ہمارے شاہی خاندان میں عورتوں کو بال کوانا اور مردول کو داڑھی منڈانا عیب ہے۔

رب کی پہچان فطری ہے

فرمایا کہ بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے بوجھا کہ آپ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم سے بہچانا؟ آپ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے بہچانا یا رب کو محمصلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے بہچانا یا درب کی بہچان فطری ہے۔ اجمالی سبی۔ باتی فرمایا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے بہچانا یعنی رب کی بہچان فطری ہے۔ اجمالی سبی۔ باتی تفصیل میں حضور واسطہ بین۔

مصائب بھی اعمال بدکی مجہ ہے اور بھی بلندی درجات کے لئے ہوتے ہیں ان دونوں کے امتحان کا ایک طریقہ

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ فلاں عہدہ پر میں نے ہڑی دیانت سے کام کیا اور میرے ساتھیوں نے بردیانتی گی۔ پھر بھی وہ کامیاب ہوئے ادر میں ناکام ہوا یہ میرے اعمال بد کے سبب سے ہے میں نے ان کولکھا ہے یہ جیال ہی غلط ہے کہ یہ اعمال ہی کے نتائج ہیں تبھی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں (مجع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا) که موماً اوگ یہی سمجھتے ہیں اور بیاناس غیر محقق واعظوں نے مارا ہے کہ ہر کام میں اعمال کو سب بنا دیتے ہیں (جیئے ایک طبیب تھے وہ اپنے ہمراہ کہیں کہیں صاحبزادہ کو بھی لے جے تھے۔ ایک جگہ نیس د کھے کر مریض سے بولے کہتم نے نارنگی کھائی ہے۔ جب وہاں ے اٹھ آئے تو راستہ میں صاحزادے نے بوجھا کہتم کو یہ کیے معلوم ہوا کہ نارنگی کھائی ے۔ انہوں نے کہا کہ بد رہیزی تو نبض ہے معلوم ہوگئی باقی نارنگی کے تھلکے بلنگ کے نے بڑے تھے اس سے میں نے کہد دیا کہ نارنگی کھائی ہے۔ والد کے انقال کے بعد صاحبزادے كا دور دورہ ہوا تو آپ أيك جگه نبض و كيدكر بولے تم نے نمدہ كھايا ہے (آپ نے جاریائی کے نیچے نمدہ پڑا ہوا و کیے لیا تھا اور والد صاحب کا کلیہ بتلایا ہوا یادہی تھا (جامع) مریض نے ہر چند کہا کہ علیم صاحب نمدہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے کہا تم مجھ کہو نظں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے پھر لوگوں نے ان کی دم میں نمدہ باندھ کر ان کو رخصت کیا بات سے کہ بلاؤں کا نزول اعمال بدے بھی ہوتا ہے لیکن جمعی امتحان بھی مقصود ہوتا ہے اور مجھی درجات بڑھانے کے لئے بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ انبیاء کے کون سے اعمال بدیتے جن برمصائب کا نزول ہوا۔ ایک قاعدہ بتلاتا ہوں کہ جو بہت گام کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس مصیبت کے بعد قلب کو پریشانی ہوتو وہ اعمال برے سبب سے ہورجش مصیبت کے بعد قلب کو پریشانی نہ ہو بلکہ رضاؤ تشکیم ہوتو ؤہ رحت ہے اور اگر اس میں بھی کچھ پریشانی ہوتو وہ حقیقت ناشناس سے ہے۔ پھر بھی مہلی جیسی پریشانی نہیں ہوتی۔

ناحقیقت شنای سے پریشانی ہونے کی الیمی مثال ہے کہ جیسے بچداگر اپریشن کی حقیقت کو سمجھ جائے تو تاراض نہیں ہوتا۔ گوایک درجہ کا الم پھر بھی ہوتا ہے اور اگر نہ شمجھے تو بائے واویلا کرتا ہے پھر اس میں بھی ایک فرق ہے کہ جو قوی ہوتے ہیں اور طاقت ضبط ہوتی ہوتے ہیں اور طاقت ضبط ہوتی ہوتے ہیں ان کو ٹو پی موتی ہوتے ہیں ان کو ٹو پی شم ان کو ٹو پی سنگھا کر اپریشن کو ایسے ہی کاملین کو تو سنگھا کر اپریشن کیا جاتا ہے ایسے ہی کاملین اور متوسطین کا حال ہے کہ اولیائے کاملین کو تو تکیف بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے جیسے بلاٹو پی سنگھائے اپریشن والا ضرور موجہ کا ایک والا ضرور میں موتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے جیسے بلاٹو پی سنگھائے اپریشن والا ضرور

چینا ہے۔ گو دل سے راضی ہے چنانچہ ارپیش کے بعد پچاس روپے ڈاکٹر کو انعام کے بھی دیتا ہے اور اولیائے متوسطین کو تکلیف ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان پر حال طاری کر دیا جاتا ہے اگر ان پر حال طاری نہ گیا جائے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیس جینے کمزور کو اگر بلا ٹو پی سنگھائے اپریشن کر دیا جائے تو چونکہ وہ تکلیف کی برداشت نہیں کرسکتا اور اس وجہ ہے ممکن سنگھائے اپریشن کر دیا جائے تو جیسے تو ی آ دمی کو اپریشن کے وقت ٹو پی سنگھائے کی ضرورت نہیں ہر چیز کا ایسے بی اولیائے کاملین پر بھی حال طاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ و یہے بی ہر چیز کا بھی چنا والوراجن اوا فرمائے ہیں۔ طبعیت کا بھی جس کا اثر حسا معلوم ہوتا ہے اور عقل کا بھی چنا

# ناخوش نو خوش بود برجان من. دل فدائے یار دل رنجان من

و یکھے جس وقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انقال ہوا تو آپ روتے بھی ہے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اننا بفواقك یابوراھیم لمحزو فون اور ایک بزرگ کے صاحبزادے کا انقال ہوا تو وہ بنس دیئے۔ اس واقعہ کو اگر بدون بتلا ہو جو کہ بہلا واقعہ کس کا ہے اور دوسرا کس کا ہے کئی کے روبرو رکھا جائے تو وہ اس بینے والے ہی کو امل کے گا۔ حالانکہ اس نے اولاد کے حقوق کو ضائع کیا اور آپ نے اولاد اور خالق کے حقوق کو ضائع کیا اور آپ بنے اولاد اور خالق کے حقوق کو ضائع کیا اور آپ بے اس کی خالق کے حقوق کی جو بی ہوئی اور خالق کے حقوق کی ادائیگی ہوئی اور خالق کے حقوق کی ادائیگی ہوئی اور خالق کے حقوق کی ادائیگی اس معنی کو کہ دل سے حضور اس فعل پر راضی تھے کہ جو بچھ میر ہے محبوب کی طرف ادائیگی اس معنی کو کہ دل سے حضور اس فعل پر راضی تھے کہ جو بچھ میر ہے محبوب کی طرف سے بیش آیا میں اس پر راضی ہوں (جامع)

ایک صاحب کی حضرت والا سے عقیدت کاواقعہ

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں لاند بہب ہو گیا تھا گر آپ کے خط سے بھرمسلمان ہو گیا۔ عقل ان کی اس قدر ہے کہ میں نے ان کے خط کاجواب اتفاق سے عشاء کے بعد لکھا تھا اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ مجھے فرصت نہ ہوئی اس وجہ سے عشاء کے بعد جواب لکھا ہے اس لئے مضمون کی ہے رابطی پر خیال نہ کیا جائے تو اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے عشاء کے وقت جو لکھا اس سے جھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ نے میری طرف قصدا توجہ کی ہے۔ کیونکہ اس عشاء کے وقت ہی میری ایک مناظر سے تو حید میں گفتگو ہو رہی تھی میں نے اس کی سب دلیلیں تو ڈیں اور آخر میں میں نے اس کی سب دلیلیں تو ڈیس اور آخر میں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ (لیمن حضرت مرشدی مولائی مولانا تھانوی مرظام العالی کہہ دے تو بلا ولیل بان لوں گا۔ (ہنس کر فرمایا) تو حید کے قائل نہ ہوئے۔ بیعنی خط جینجنے سے پہلے اور میری گرامت کے قائل ہوئے حالا تکہ میں نے اس کا عذر بھی لکھ دیا تھا کہ آگر مضمون ہے رابط ہو تو خیال نہ کریں انہوں نے یہ سمجھا بالکل می پرانند کا تقدید ہے۔ کیا میں انہوں نے یہ سمجھا بالکل می پرانند کا تقدید ہے۔

آ جکل کی سفارش ، سفارش نہیں ہوتی

فرمایا کہ آجکل کی سفارش سفارش تبین ہوتی بلکہ جر کیا جاتا ہے جو سراسر حرام ہے زیادہ زور ڈالنے سے مخاطب کوضرور آکلیف ہوتی ہے تو میدکوئی خوبی ہے کدایک مسلمان کوتو راحت پہنچائی اور دوسرے کو تکلیف۔ نیز جوسفارش شریعت کے خلاف ہو اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ آبکہ شخص نے سی کو سفارش تکھوانا جاہا۔ میں نے کہا کہ میں ان سے یو چیملوں کہتم کو تکلیف تو نہ ہو گی۔ دولفا فے لاؤ چنانچہ وہ لفافے لائے میں نے ان کو ککھا کہ فلاں مخص ہے جاہتے ہیں اگر تم کہو تو ان کو سفارش لکھ کر دے دول۔ وہال سے بچھ جواب بن نہ آیا لئین ان کا کام ہو گیا اور انہوں نے (جن کو سفارشی خط لکھا تھا) ان کو (جو سفارشی خط لکھانے آئے تھے) بواسطہ خط میں بیانکھا کہتم نے ان (کینی حضرت مولانا مظلہم) کو کیوں تکلیف دی (ایک صاحب نے تمکس میں سے عرض کیا کہ حضرت کے بیدوو الفاظ سفارش کے دوسروں کے صفحہ کے صفح مقمون سے اچھے ہوتے ہیں) فرمایا خیر بدتو حسن ظن ہے دیکھتے حضرت بربرہ کونڈی تھیں ان کا حضرت مغیث سے نکاح ہوا تھا پھر میہ آزاد کر دی گئیں (آزادی کے بعد شریعت کا بیتھم ہے کہ لوغری جاہے اپنا نکاح رکھے جاہے نہ رکھے اس کو اختیار ہے) تو حضرت بربرہؓ نے نکاح فتح کر دیا تھا۔ حضرت مغیث کو چونکہ ان سے عشق تھا وہ بازارون میں روتے پھرتے تھے حضور نے ان کی ہے حالت و کھے۔

کر حضرت بریرہ سے فرمایا کہتم مغیث سے نکاح کر او انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور ہے۔ وال کیا کہ حضور یہ مغیث سے نکاح کر او انہوں نے کہا کہ بیل نہیں مائی حضور یہ تھم ہے یا مشورہ آپ نے فرمایا یہ مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نہیں مائی مارے حضرت نے فرمایا کہ اب تو کوئی مرید اپنے پیر سے ایس بات کہہ دے فورا ہی کہیں گے مجلس سے نکال دو۔ مردود ہو گیا۔

فلسفیوں اور بررگوں کے کلام کافرق

فرمایا کہ فلسفیوں کے کلام میں ضابطہ کے ولائل ہوتے ہیں اور عرفا کے کلام میں ایسے دلائل نہیں ہوتے ہات ہے ہے کہ شفق کا کلام ہمیشہ ایسے دلائل سے فالی ہوتا ہے۔ بی شان قرآن و حدیث کی ہے۔ و کچھے باپ اینے بچہ کو سمجھاتے وقت دلائل کب بتاتا ہے وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا اس کام کو نہ کرنا ہیہ بہت برا کام ہے بھر کرتا ہے تو پھر کہتا ہے دیکھوتم نے بھر وہی کام کیا پھڑ سہ بارہ پھر اسے مارتا ای وجہ سے بزرگوں کے کلام میں سادگی ہوتی ہے آئیں عام مسلمانوں سے شفقت ہوتی ہے قرآن و حدیث میں اگر فلسفی دلائل ہوتے تو مشتبہ ہوتا کہ بی مصوعات ہیں گر ایسانہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے تذکرہ کااثر

فرمایا کہ جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میرے ہوش بجانہیں رہتے آیک فتم کا وجد ہوتا ہے اور علماء قشر کے ذکر ہے ایسانہیں ہوتا۔

بعضول كاظا ہراجھا ہوتا ہے اوربعضوں كاباطن اوراس سے متعلقہ حكايات

فرمایا کہ قلوب کی حالت جدا جدا ہوتی ہے بعضوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اور باطن نہایت گندہ۔ اس لئے نفس ظاہر پر دھوکہ نہ کھا تا چاہئے۔ چنانچہ حضرت عمر زخنی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کے روبرہ ایک مقدمہ مع شہادت پیش ہوا آپ ایک گواہ سے واقف ہیں آپ ایک گواہ سے واقف ہیں ہے واقف نہیں ہے۔ حاضرین میں سے بوجھا کہ اس گوکوئی جانتا ہے ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ان کوچن نماز ہی پڑھتے دیکھا ہے یا بھی سفر میں بھی اس کے ساتھ رہے ہوادر کوئی معاملہ ان کوچن نماز ہی پڑھتے دیکھا ہے یا بھی سفر میں بھی اس کے ساتھ رہے ہوادر کوئی معاملہ ان کے ساتھ رہے ہوادر کوئی معاملہ اس کے ساتھ رہے ہوادر کوئی دیکھی دیکھی اس سے پڑا ہے اس نے کہا معاملہ نہیں پڑا نہ سفر میں رہا ظاہری حالت انجھی دیکھی

ہے آپ نے فرمایا انت لاتعوفہ ہارے حضرت نے فرمایا دیکھئے اس زمانہ میں ہی اس قدر تغیر ہو گیا تھا کہ مورت نمازیوں کی ہو کر بھی باطن خراب ہوسکتا تھا اور اس زمانہ کو تو کیا الوجيحة مو- خداكى بناه ميرخط مين أيك صاحب عهده دار تنف وظائف انتراق حاشت سب ادا کرتے تھے اور وطا نف ہی کے درمیان میں رہوت کی گفتگو بھی ہوا کرتی تھی اور جونکہ بیر نے وظیفہ میں بولنے کو منع کر دیا تھا اس کئے صرف اشارہ سے بتایا کرتے تھے جھی دو انگلی اٹھا دی کہ دوسولوں گا تبھی تین اٹھا دی کہ تین سولوں گا اور پھرمصلے کا کو نہ اٹھا دیتے تھے۔ ظالم عیاشت پڑھ کر کئی سو رویے لے کر اٹھتا تھا ایک دفعہ رڑ کی میں یہ لطیفہ ہوا کہ ا کی صاحب نے مجھ سے وعوت کی مجلس میں دریافت کیا کہ مید حکایت کس شخص کی ہے میں نے کہا کہ آپ کو اس کے یوچھنے کا کوئی جق نہیں ہے اس نے کہا کہ میں اعتراض کے لئے خہیں بوچھتا ہوں بلکہ اس لئے بوچھتا ہوں کہ میرے والدبھی ایسا ہی کرتے تھے اگریہ ان کی ہی نسبت کہا گیا ہے تو میں درخواست کروں گا کہان کے لئے مغفرت کی دعا سیجئے میں نے کہا بھے مسلمانوں کے لئے مغفرت کی دعا ہے گیا عذر ہے میرا ان کی ایس تبذیب ہے بڑا دل خوش ہوا اور اندر سے اس قدر شرمندہ ہوا کہ وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ کھانا کھاتے بی فورا چلا آیا۔ ای طرح آیک وعظ میں میں نے ایک انگریزی خوال ہیرسر کی حکایت بیان کی تھی کدایک صاحبزادے ولایت پڑھ کے آئے تھے تو جب اپنے باپ سے ملے تو کہا کہ ول بڈھائم انچھا ہے اور انفاق ہے وہ دونوں پاپ بیٹے اس وعظ میں موجود تھے اور اس واقعہ کے جانے والے لوگ وعظ ہی میں ان دونوں کی طرف و کھے و کھے کر ہنس رہے تھے اور وہ بھی لوگوں کو دیکھ کرہنس رہے تھے مگر مجیب بات میتھی کہ دونوں صاحب بڑی محبت سے مجھ سے ملے جب میں موٹر سے انزا مجھ کو لینے بھی آئے اور سوار کرنے بھی آئے ذرا برانہیں مانا سب ہے زیاوہ اکرام انہوں نے ہی کیا بوے شریف تھے تگر مجھ ہے لوگول نے بعد میں کہا اور اگر مجھے مجلس میں معلوم ہو جاتا تو موٹر تک آنا بھی دشوار ہو جاتا مجھے بڑی شرم آئی۔خاندانی شرفاء میں پھر بھی شرافت ہوتی ہے۔

شريف اگر مضعف شود خيال ميند

ك يا گاه رفيعش ضعيف خوابد شد

تملیک سے پہلے مالک کا انتقال ہوجائے تو اس رقم میں ورثاء کا بین آجاتا ہے فرمایا کہ یہاں مذخم میں جب کوئی رقم آتی ہے تو ان گا بورا پنة لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اگر ورمیان میں ان کے انتقال کی خرآ جائے تو بقیہ رقم ان کے وارثوں کے تام منی آرڈر کر دیا جائے ۔ اس پر ایک پیر تی صاحب مجھ سے کہنے گئے کہ والیس کی کیا ضرورت ہے اس وقت سے مغفرت کی دعا شروع کر دیا کرو میں نے کہا بیات وارثون کا ہے اس کی ملک سے نکل چکا بیاتو ایس مثال ہوگی کہ طوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ۔ میں کہا کرتا میں کہ بیر کے لئے صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے (دیگر حضرت والا نے آیک ارشاد میں ہوں کہ بیر کے لئے صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے (دیگر حضرت والا نے آیک ارشاد میں اس کی بھی تصریح کر دی ہے گر دین کی دعا پر اجرت جائز نہیں یہاں دومرا قاعدہ جاری ہوگا (جامع)

مصلح ہیشہ بدنام ہی ہوتاہے

فرمایا کہ ایک صاحب کا خطہ آیا ہے لکھا ہے کہ بیس لوگوں کو بیعت کیا کرتا ہوں گر بغض لوگ کہتے ہیں کہ خلافت نامہ دکھلاؤ۔ لہٰذا خلافت نامہ آپ مجھے دے دیجئے تا کہ میں ان کو دکھلا دوں میں نے لکھا ہے کہ دماغ کا علاج کراؤ۔ برا بھلا تو بہت کہیں سے گر خیر معتلج ہیشہ بدنام ہی ہوتا ہے۔

آ جکل لوگ دین کو زلیل تنجیختے ہیں

فرمایا کہ آیک شخص کا خط آیا ہے اور اس میں بیعت کی درخواست ہے اور آپ

چونگی پر محرر ہیں چونگی پر جو رسیدیں ہوتی ہیں اس کی ردی پر ایک طرف کاٹ کر وہ خط لکھا

ہے میں نے لکھا ہے کہ جس کے قلب میں دین کی بیہ وقعت ہو وہ قابل خطاب نہیں ہے۔

ہماا کلکٹر کوتو ایسے کاغذ پر درخواست دے دیں ہی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وین کوکس
قدر ذلیل سجھتے ہیں۔ پھر احباب کہتے ہیں کہ ختی کرتے ہیں بھلا ایسے نالائقوں کے ساتھ اور کیا معاملہ کیا جائے۔ میں اپنے احباب ہی سے مشورہ لیتا ہوں جواب دے دیں۔ (سارا ا

خواجه ضاحب كاليك واقعه

فرمایا کہ میرے ایک دوست خواجہ صاحب ایک کلکٹر کی پیٹی میں تھے جو ہوا سخت تھا۔ جب اس کو کوئی جواب ملٹا تو یہ کہتا کہ تم کو چھ میں نہ بولنا چاہتے۔ جب بھی جواب دیا جاتا تھ جی کہہ دیتا تھا۔ ایک دن ان کو بھی بھی واقعہ پیش آیا انہوں نے غصہ حواب دیا جاتا تھ جی کہہ دیتا تھا۔ ایک دن ان کو بھی بھی واقعہ پیش آیا انہوں نے غصہ سے کہا کہ ہم نہیں جانے تھ کس کو مجھا جائے۔ پھر تو ان کو مائی ڈیئر مائی ڈیئر کہنے لگا اور یوں بھی کہا کہ جو کام ممارے کرنے کا ہو ہم سے کہو ہم کوشش کریں گے۔ خواجہ صاحب بوں بھی کہا کہ جو کام ممارے کرنے کا ہو ہم سے کہو ہم کوشش کریں گے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ میں گرا دیجئے پھر اس نے بی کہا کہ میں ڈیٹ کلکٹری سے تنگ ہو گیا ہوں بھیے محکمہ تعلیم میں کرا دیجئے پھر اس نے بڑے دورشور کی سفارش کھی اور ان کو محکمہ تعلیم میں کرا دیا۔

ضعف دماغ کی وجہ سے حفظ قرآن کی ممانعت

فرمایا کہ جس کا دماغ کرور ہوتا ہے ہیں اسے قرآن حفظ کرنے سے منع کر دیتا
ہوں ایسا شخص تو کچھ عربی پڑھنے کے بعد حفظ شروع کرے تو قواعد معلوم ہونے کی وجہ
سے حفظ آسان ہو جاتا ہے اور میں طلباء سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے کے
زمانہ میں شخصنے کی کوشش کرو حفظ کی کوشش نہ کرو اس سے دماغ خراب ہوکر اور کتابیں ہیں
رہ جاتی ہیں اور آج کل قوئ اس کے خمل نہیں ہیں غضب تو یہ ہے کہ بعض اہل مدارس طلبا
سے ایسی ایران خت مختیل کراتے ہیں کہ جس سے وہ بریار ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے۔
سے ایسی ایران خت مختیل کراتے ہیں کہ جس سے وہ بریار ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے۔
سے ایسی ایران خون

گر تو بیداد کنی شرط مروت نه بود

بعضے کافیہ حفظ کراتے ہیں بھلا یہ بھی کوئی حفظ کرانے کی چیز ہے اگر حفظ کا ہی شوق ہے تو قرآن شریف حفظ کرو (ابن حاجب کے کلام سے قلب پر اور ججاب ہی پڑ جائیں گے ہال کلام اللہ حفظ کروجس سے سب حجاب مرتفع ہو جائیں۔ (جامع) آجکل ایک ساتھ رہنے میں بڑے جھگڑے ہیں

فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں مائدر کو ہر چند رسوم وغیرہ کے متعلق نصیحت کرتا ہول مگرنہیں مانیتی دوسرامضمون بیتھا کہ ہم سب ایک جگہ رہے ہیں۔ خاتگی جزئیات پر بڑا فساد رہتا ہے میں نے دونوں کے جواب میں صرف ایک شعر لکھ دیا پہلے سوال پر تو مید لکھ دیا کہ

کار خود کن کاربیگانہ مکن دوسرے پر لکھا کہ بیگانہ مکن دوسرے پر لکھا کہ بیروں خانہ مکن برزمین دیگروں خانہ کئن

خط پہنچنے کے بعد وہ فورا سب سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے بچول کو کرایہ کے مکان میں نے گئے بھر ان کی برای خوشگوار زندگی ہو گئی ایک ساتھ رہنے میں برے مکان میں نے گئے بھر ان کی برای خوشگوار زندگی ہو گئی ایک ساتھ رہنے میں برے جھکڑے ہوتے ہیں۔ بس دور ہے ہی سلوک و خدمت کرتا رہے۔ مثنوی شریف کی برکت

فرمایا کہ مثنوی ایک برکت کی کتاب ہے کہ اس کا خواندن صرف خواندن ہی نہیں رہتا بلکے عمل سے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس شعر کا یہی محمل ہے۔

ہر کہ خواند مثنوی را صبح و شام آتش دوزخ بود بروے حرام (کیونکہ اس گو پڑھ کر توفیق عمل پیدا ہو گی اور عمل کے بعد ان شاء اللہ آتش دوزخ حرام ہو جائے گی (جامع) ایک صاحب حال کا قول

فرمایا کہ آیک صاحب حال کا قول ہے کہ اگر کوئی تم سے پوجھے ھل تحب الله تو تم ندا قرار کرو ندا نکار کرو بلکہ سکوت اختیار کر لیمار کیونکہ اگر نفی کرتے ہیں تو ایمان کی نفی ہے اور اگر اقرار کرتے ہوتو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اس وجہ سے سکوت ہی بہتر ہے۔ حضرت والا کے والد ما جد اور بھائی اکبرعلی صاحب کے چندوا قعات فرمایا کہ جھے والد صاحب مرحوم نے شادی کر کے فوراً علیمہ ہر دیا تھا (اور عمارے یہاں اکثر یہی قاعدہ رہا ہے کہ جب بڑے ہو گئے علیمہ کر دیا کا اور یاس سے ہمارے یہاں اکثر یہی قاعدہ رہا ہے کہ جب بڑے ہو گئے علیمہ کر دیا) اور یاس سے ہمارے یہاں اکثر یہی قاعدہ رہا ہے کہ جب بڑے ہو گئے علیمہ کر دیا) اور یاس سے

سب خرج اور مکان رہنے کو دیا۔ ہمیں غیرت آئی اور نوکری کی فکر ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ كانبور سے مولانا رفع الدين اور مولانا محد يعقوب رحمة الله عليها كے پاس خط آيا كه ايك مدرس کی ضرورت ہے ان وونوں حضرات نے مجھے ہی منتخب کر کے بھیج ویا شروع شروع میں پچپیں روپے کی تنخواہ ہوئی میں سوچا کرتا تھا پچپیں کا کیا کریں گے ہم تو سمجھا کرتے تنے کہ بس دس رویے کی تخواہ کانی ہے۔ چند روز تو میں تنہا رہا پھر گھر میں ہے وہیں بلا لیا۔ پھرتجر ہے ہے معلوم ہوا کہ وہ پچیس رویے کچھ ایسے زائد نہ تھے سب خرچ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ والد صاحب مرحوم میرے پاس تشریف لے گئے میں نے حالانکہ ان کے واسطے کھانا ذرا اچھا بکوایا مگر کھانے کے بعد فرمانے کے کیا ایسا ہی کھانا کھاتے ہو۔ میں چپ ہو گیا فرمانے گئے کہ اگر ایسا ہی کھاؤ کے تو کیا کام کرو گے ہم نے تم کو بیسہ حاصل کڑنے کو چھوڑا ہی بھیجا ہے بلکہ تمہاری کہا ہیں صاف ہونے کو بھیجا ہے پھر ماما کو بلا کر فرمایا کہ دیکھوآج سے اتنا کھی اتنا گوشت اتنا مصالحہ ڈالا کرو اس ہے کم درجہ کا سالن نہ ہواور اس کا خرج ہم روانہ کریں گے۔ والد صاحب کی شفقت کا ایک واقعہ اور یاد آیا کہ کانپور کے دوران مدری میں مجھے طب کا شوق ہوا اور والد صاحب کو لکھا انہوں نے مجھے لکھا کہ کیا حرج ہے میہ عمر تمہاری کمال حاصل کرنے کی ہے۔ ضرور حاصل کرو اور جب تک فارغ ہو ایک گاؤل ہے گدائی تهیمہ واس کی ساری آبدنی تم کو ملے گئی (بیدگاؤں چھوٹے بھائی مظہر کے حصہ میں آ گیا ہے) میں نے اہل مدرسہ سے بلا اطلاع کئے ہوئے وہلی پہنچ کر طب شروع کر دی مگر کانپور والے وہال ہے مجھے بکڑ لائے پھر تمیں ہوئے کر دیتے۔ تھوڑے ہی دنول بعد والد صاحب كا انقال ہو گيا (الله تعالى مغفرت فرمائ جامع) پھر كانپور ہى رہے۔ شخواہ چالیس رویے کی ہوگئ پھر بچاس روپے ہو گئے بس اس کے بعد جب نوکری ہے جی گھبرایا تو مدرسہ کا سارا انتظام ٹھیک کر کے اہل مدرسہ کو بلا اطلاع کئے مکان جلا آیا اور بعد چندے نوکری چھوڑنے کی اطلاع کر دی چھر کا نیور والول نے حضرت حاجی صاحب ّ کولکھا کہ ہم سورویے کی منخواہ دیں سے اور کام کیجھ نہ لیں کے صرف شہر میں رہیں۔ حصرت حاجی صاحب نے مجھ کولکھا کہ ایسا خط آیا ہے ۔ تعلق تو کرومت مگر چونکہ مدت تک وہاں رہے ہوان لوگوں کوئم ہے محبت ہوگئ ہے تم وہاں بھی بھی ہو آیا کرو (گرشخ زادگ کل رگ ہے ہیں نے اس میں ول ہے بیشرط بھی لگائی کہ بلائے نہ جاؤں گا) گر وہ بیچارے خود ہی بلایا کرتے اور میں بھی محبت ہے جایا کرتا بھائی اکبر علی مرحوم جب ملازم ہوئے ہیں تو شروع میں تنخواہ میں رو بے کی ہوئی بھر جا ہے کہیں تک بھی جا تمین مگر شروع میں تو عربی والوں ہے کم ہی رہ اور آیک فرق بیہ ہوا کہ ان کوتو بچاس دفعہ یہ افسوس ہوا کہ بھی قالد صاحب نے عربی نہ پڑھائی اور مجھے المحدللہ بھی یہ افسوس نہ ہوا کہ بھے والد صاحب نے اگریزی نہ پڑھائی اور مجھے المحدللہ بھی یہ افسوس نہ ہوا کہ بھے والد صاحب نے اگریزی نہ پڑھائی۔

اگر گنجائش ہوتوا ہے رہنے کیلئے مکان بنالیما جا ہے

گهریلو امور میں بھی اصول دین بلحوظ رکھنا جا ہمیں

فرمایا کہ فلال دوست کے بہال سب ایک ہی جگہ رہتے تھے بڑا فضیحا رہتا تھا مجھے چونکہ ان سے خاص تعلق ہے میں نے مشورۃ ان سے کہا کہتم الگ ہو جاؤ شامل میں فضیحتا ہے۔ مگر میرا نام نہ لینا۔ بس انہوں نے سب سے علیحدگی اختیار کر لی گھر میں بڑا شورغل ہوا جس سے بیگھرا الحجے اور میرا نام لے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بیا تجھے پیر ہیں جو

خاندانی امور میں دخل دیتے ہیں گر ان کی والدہ نے جب یہ سنا کہ ان کی رائے ہے تو جب ہو سنا کہ ان کی رائے ہے تو جب ہو سنگیں۔ اور کہا کہ جب ان کی رائے ہے تو جم کو پچھ عذر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سب کی الگ الگ تنخواہ کر دی۔ اب سب نہایت راجت سے ہیں اور خوش ہیں بھی تکرار نہیں ہوتا پہلے وہ ساری شخواہ والدہ کو دے دیا کرتے ہے ہوں کے حقوق ضائع ہو رہ شخص دین بی کی وجہ سے تو ہیں نے یہ رائے دی کہ یہ واجب قوت ہو رہا ہے۔ یہ خاندانی قصہ کدھر سے ہوا یہ تو سراسر دین ہے اور ای وجہ سے میں نے دائے دی۔ وصرانکاح کرنیکی بعض مناسب شرائط

فرمایا کہ ایک تخص نے بچھ سے عقد ٹانی کے متعلق مشورہ پو چھا تو میں نے کہا کہ تہارے باس کتنے مکان ہیں۔ اس نے گہا آیک ہے بین نے کہا تہارے لئے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کتنے مکان ہونے چاہئیں میں نے کہا تین ہونے چاہئیں انہوں نے بعی تین کہ دو مکان تو دونوں نے بوچھا تین کس لئے۔ میں نے کہا تین اس لئے ہونے چاہئیں کہ دو مکان تو دونوں ہو بوچھا تین کس لئے۔ میں نے کہا تین اس لئے کہ جب ان دونوں سے اختلاف ہو جائے تو آ ب اس تیسرے مکان میں دونوں سے الگ رہیں کونکہ جب تم ان سے دونھو کہو جائے تو آ ب اس تیسرے مکان میں دونوں سے الگ رہیں کونکہ جب تم ان سے دونھو کے تو کہاں رہو گے دہ بین کر رک گئے۔ پھر جس عورت سے وہ نگاح کرنا چاہتے تھے اس کا دوسری جگہ نکاح بھی ہوگیا گر پھر انہوں نے گانیور جا کر دوسرا نکاح کیا۔ (ہس کر فرمایا) کہ یہ بول سمجھے کہ ای عورت کی (جس کا نکاح دوسرے سے ہوگیا) ممانوت تھی فرمایا) کہ یہ بول سمجھے کہ ای عورت کی (جس کا نکاح دوسرے سے ہوگیا) ممانوت تھی ہارے حضرت نے فرمایا کہ تعدد از داری میں تو جہاں مرد تیز مزاج ہوتو سب ٹھیکہ رہیے ہیں درنہ جہاں ملا آ دی ہواسے تو کو بنا لیتی ہیں۔ یہاں ایک شخص کے چار ہویاں ہیں مظام ہیں اور سب مظام ہیں اور میں انقاق ہو ہی جاتا ہے۔

آ عندلیب مل کے کریں آہ وزاریاں تو ہائے گل بیکار میں چلاؤں ہائے ول خلوت اختیار کرنا بطور علاج ہے اور دیاء ووسوسہ ریاء کا فرق

فرمایا کہ بعض صوفیہ نے اپنا ضعف و کچھ کرخلوت و اخفاء عبادت کو اختیار کیا ہے

ورنہ بیا نگ وہال عبادت کی جائے سب سے بوئی عبادت ایمان ہے۔ اگر اتفاکی کوئی چیز سقی تو یہ تھا گر و کیھے اس کا اتفاح ام ہے بلکہ صوفیہ میں جو طبقہ خلوت کو جلوت پر مطلقا ترج ویتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے گوشعیف بجھ کر کرتے ہیں ورنہ فی نفسہ بہتر جلوت ہی ہے۔ مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر کھا ہے کہ اے محف تو جو خلوت کو جلوت پر مطلقا ترجیح دیتا ہے اگر تو جلوت میں کئی کی صحبت میں نہ بیشتا تو بہ خلوت کے منافع بھی تخیے کہاں ہے معلوم ہوتے تو ناشکری کرتا ہے کہ جس کی بدولت تخیے علی کمال منافع بھی تخیے کہاں ہے معلوم ہوتے تو ناشکری کرتا ہے کہ جس کی بدولت تخیے علی کمال عاصل ہوا ای کی گفی کرتا ہے۔ اخفاء عبادت کے متعلق یاد آیا کہ ایک ذاکر نے مولانا لوگ ویکھیں گئے گردن جو کا کے دیاء ہوگا۔ فرمایا اور کیا خفی میں ریاء نہ ہوگا۔ جب گئے وی کہ خدا جائے عران کی میر کر ہے ہوں کہ کہ گردن جو کا کے بیٹھے ہیں۔ فیال کریں گے کہ خدا جائے عران کی میر کر رہ ہیں یا کری کی بعض لوگ بھیے خط میں لکھتا ہوں کہ خوا میں لکھتا ہوں کھی پرواہ نہ کرد یہ وسور دریا ہے ریاء نہیں اگر وہ لکھتے ہیں کہ ہم فصد میں کہ تو میں لکھتا ہوں پچھے پرواہ نہ کرد یہ وسور دریا ہے ریاء نہیں ہے۔ کیونکہ اس مین قصد شرط ہے۔ اگر قصد ہوتا تو ریاء ہوتی کیونکہ ریا کی تعریف یہ ہو کہ دوسے کہ (قصد کرنا اظہار عبادت کا اغراض دینو یہ کے لئے)

وساوس کاعلاج اس کی طرف سے بے التفاقی اور ذکر اللہ ہے

فرمایا کہ ذکر اللہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے بعد وسوے باتی نہیں رہتے۔
صرف مثابہ وسوسہ کے رہتا ہے اور اس کی ایک حدیث مؤید ہے۔ ادا ذکر اللہ خنس،
واذا غفل و سدوس میں نے اس کی ایک مثال تجویز کی ہے کہ اگر آئینہ کے اور کھی بیٹے
جائے تو ظاہرا دیکھنے والوں کو گو وہ اندر بھی معلوم ہو گی گر حقیقتا باہر ہی ہے اور یہ وسوسہ کو
بہت بلکا مرض ہے گر لوگوں نے اس کو بڑا بھاری بنا لیا ہے جیسے کسی کا دوڑنے میں سائس
پول جائے اور حکیم ہے آکر کہے کہ حکیم جی بحص تو دمہ کی بھاری ہوگئ تو حکیم ہنتا ہے کہ
امتی بیتو تیرے دوڑنے سے عارضی حرکت بیدا ہوگئ ہے چند منٹ میں وقع ہو جائے گ

النفات ندگرو اور بے النفاتی ہے بھی دفع کا قصد نہ کرو کہ بیابھی النفات ہے بس یوں ہی بے فکر رہو اگر تمام عمر بھی ای میں گزر جائے کچھ پرواہ نہ کروخواہ ای حالت میں موت آ جائے۔ بریلی میں ایک صاحب علم ای مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ان ہے بھائی کے تعلقات تھے انہوں نے بھائی سے مجھے آنے کے لئے لکھوایا مجھے چونکہ ضعفاء پر بہت رخم آتا ہے اور مریض بھی ضعفاء میں داخل ہے اس کئے میں بریلی گیا۔ میرے پہنچے ہی انہوں نے خلوت کرائی اور مجھ سے کہنا شروع کیا کہ بیہ وساوس کفرید آتے ہیں میں ہنسا اور تھوڑی دریقربر کی جس سے وہ شکفتہ ہو گئے۔بس بے التفاتی کا یہ اثر ہوا کہ سب دفع ہو مجئے ۔ فرط انبساط میں انہوں نے میے کہا کہ جب تک آپ رہیں کے کھانا میں بھیجا کروں گا میں نے بھائی ہے آ کر سفارش کی کہ اگر اس وفت منع کیا تو ان کی طبیعت پڑ مردہ ہو جائے گی قبول کرنا ہی مناسب ہے۔ بھائی نے منظور کر لیا۔ مگر ان سے کہہ دیا گیا کہ کھانے میں تگلف نہ ہو مگر وہ کھانا اس قدر بھیجتے تھے کہ گھر کے سب آ دمی کھا لیتے تھے منع کیا تو کہا کہ میرا دل مردہ ہو جائے گا مجھے اس ہے اچھا مصرف کونسا طے گا پھر میں تو چلا آیا اور میرے آنے کے لئے ایک ہفتہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑی بشاشت کی حالت میں انتقال ہوا بہت جوش سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسوے نہ ہوتے تو اچھا تھا میں کہتا ہوں عسی ان تكر هوا شيئاً وهو خير لكم مثلاً سيمجه لے كه اچها مواب مرض الحى موكيا مرتے وقت ہوتا تو بڑی پریشانی ہوتی اب اگر مرنے کے وقت بھی وسادی آئے تو بہی خیال ہو گا کہ اچھا بیاتو سسرا وہی ہے جو زندگی میں دق کرتا تھا اور محض ناچیز نکلا۔ وساوس سے پریشان ہونے والے اس سے مغموم ہوتے ہیں کہ میہ کلام نفس کر رہا ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ نفس متکلم نہیں ہے بلکہ سامع ہے اور متکلم شیطان ہے اور تحدیث کی اسناد نفس کی طرف محازی ہے۔ جب رہے ہو مواخذہ متعلم پر ہے نہ کہ سامع پر اس کی ایسی مثال ہے جیے ہم کسی باوشاہ کی ملاقات کو جا رہے ہوں اور راستہ میں کوئی حاسد جو حاضری دربار ہے ہم پر حسد کرتا ہے اور روکنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو گالی دینے لگے تا کہ ہم اس میں لگ کر جانے سے رک جائیں تو ہم کو جائے کہ اس کی طرف القات تدکریں (سیدھے بادشاہ

# میان عاشق و معنوق رمزیست کراهٔ کاتبین راهم خبرنیست

برزگوں نے لکھا ہے کہ شیطان کو بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ اسے اپنے کئے کا انجام معلوم نہیں ہوتا۔ پس وسو۔ ڈالا تو تھا ضرر کے لئے دہاں النا مجاہدہ کا نفع ہو کر تو اب عطا ہوگیا۔ چنا نچہ ایک دفعہ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز قضا کرا دی صبح کو اٹھ کر آپ روئے دوسرے دن تہجہ کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خود شیطان جگانے آیا تو حضرت معاویہ نے دجہ پوچھی تو بری جیس و بیس کے بعد بتلایا کہ کل میں نے جو آپ کی تبجہ کی نماز قضا کرا دی تھی جس پر آپ بہت روئے تھے تو آپ کو اس روئے سے تبجہ پڑھی نماز کو اس سے تبجہ پڑھی نے بین بروئی ہیں نے یہ سوچا کہ جستے ہیں اسے بی رہیں بروئیس تو نہیں۔ غرض انجام کی اسے بھی خبر نہیں کہ کیا ہوگا (ورث مناز کیوں قضا کراتا جامع) بررگوں کے ایسے بی علوم کی وجہ سے حدیث ہے کہ فقیله فیار کو ان قضا کراتا جامع) بررگوں کے ایسے بی علوم کی وجہ سے حدیث ہے کہ فقیله واحد الشد علی الشیطان من الف عابد لیمن مقت اس کے مکا کم پرمطلع کر دیتا ہو واحد الشد علی الشیطان من الف عابد لیمن مقت اس کے مکا کم پرمطلع کر دیتا ہو دسے سے یہ پریٹان ہوتا ہے کہ میری ساری ترکیب کری کرائی بے کار ہوگئی اگر وہ یہ بھی

جاتا کہ یہاں میری یہ تدبیر نہ چلے گی تو وقت کو ضائع نہ کرتا دوسرے کام میں لگ جاتا وہ برا بورچین ہے۔ وقت کو خراب نہیں کرتا۔ غرض وہ وسوسہ سے مومن کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔
ای طرح ایک دوسرا قصہ ہے مشابہ وسوسہ کے بعضے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت بیشاب پاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر مومن جانتا ہے تو ہے گا کیوں اور اگر نہیں جانتا تو ضرر کیا ہے بلکہ مرتے وقت ایمان بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے وسوسہ سے زائل نہیں ہوتا اس لئے الیے امور سے ہرگز پریشان نہ ہوتا چاہئے کیونکہ دوحال سے خالی نہیں اگر انسان کے بوش و حواس درست نہیں تو مرفوع کے بوش و حواس درست نہیں تو مرفوع کے بوش و حواس ورست ہیں تو مومن کفر کو کیوں پند کرے گا اور درست نہیں تو مرفوع کے بوش و مواس قدر ڈرتے ہیں۔ یہ تو گوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے ایک شاعر نے اس حدیث کا شعر بنایا ہے۔

فان فقيهاً واحدًا متورعاً الشيطن من الف عابد معرت الى بن كعب كي حالت عشقي كاواقعم

فرمایا کہ عاشق جب اپنے محبوب کی طرف سے کوئی عنایت دیکھتا ہے تو پھر اس کے بیجان کی کوئی انہا ہی نہیں رہتی۔ دیکھتے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب ہے سے فرمایا تھا کہ جھے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ لم میکن تم کوسنانے کا تھم دیا ہے حالانکہ تھم صاف تھا مگر فرط جوش میں مکرر دریافت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ الله سمانی تو آپ نے فرمایا الله سمان بس بے تاب ہو کر رونا شروع کر دیا (ان نکات کو دہی بچھ جھتا ہے جس کے دل کو گئی ہو۔

نوک غمزہ کی ہو جس آمیں چھی اس سے پوچھے جاشنی اس درد کی حضرت ماجی صاحب فرماتے ہیں۔ وہ جانے اس تربیخ کے مزہ کو گذر جس دل میں حضرت عشق کا ہو

### ایک آیت قرآنی کانکته

فرمایا کہ ایک تکتہ بیان کرتا ہوں گو ہے داالت میں ممثل گر قواعد کے بالکل مطابق ہے چونگہ کی بزرگ کے گلام میں ویکھنے میں نہیں آیا اس لئے جرات نہیں ہوتی۔ اگرصوفیہ کو سوچھتی تو بڑے اچھلتے کو تے اور ہم تو طالب علم ہیں ہم میں وہ ذوق نہیں اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ایک آیت ہے۔ فاصحاب المیمنة مااصحب المیمنة واصحاب المیمنة مااصحب المیمنة واسخب المشتمة والسابقون اولئك العقربون

یہال یہ مجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں سابقون سابقون دو طکہ فرمایا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ مقربین اصحاب میمند ہے بھی بڑھ گئے۔ آیک سابقون سے ایک جماعت سے سبقت کی طرف اشارہ ہے دوسرے سابقون سے دوسری سابقون سے دوسری معاصت ہے۔ یہ میرا ذوق ہے کوئی دلالت قطعی نہیں ہے اس اشارہ پر اس میں تائید ہو جائے گی بعض عشاق کے ایسے مقالات کی جوموہم ہیں استغناء عن جنات کی اور یہ تائید اس تارید کی اور یہ تائید اس تارید کی جوموہم ہیں استغناء عن جنات کی اور یہ تائید اس تارید کی ساتھ خاص ہے اور یہ اس تاریخ کی طالب ہیں۔

استغراق و کیفیات مقصور نہیں رضائے جق مقصود ہے

فرمایا کہ طریق کا مقصود رضائے حق ہے جو احکام شرعیہ کی بابندی ہے عاصل ہوتی ہے۔ اب کوئی تو استغراق کو مقصود سمجھتا ہے کوئی کیفیات و احوال کو عالاتکہ یہ کوئی چیز مہیں ان چیزون میں تو طالب کی یہ شان ہوتا جا ہے۔

یا بم اورایا نیا بم جبتوئے ہے سمنم عاصل آیدیا نیاید آرزوئے می سمنم اور بیعزم رکھے

وست از طلب ندارم تاکام من برآید یاتن رسد بجانال یا جان زتن برآید ہم تری راہ میں مٹ جائیں گے سوجا ہے یہی درد مندان محبت کا طریقہ ہے یہی دوخاد مان قوم ہے بیعت کے متعلق حضرت والا کا مکالمہ 1 اپنی اصلاح وتربیت کے دوران تعلقات اور عزم تعلقات دونوں ہی مضر ہیں

فرمایا دو شخصول نے جو خادم قوم سے انہوں نے جھے سے بیعت کی درخواست کی۔ میں نے کہا کہ یہ تعلقات اور سلوک ہمارے یہاں ہم خیمیں ہوتے ہمارے یہاں تو اول اول سب تعلقات کو قطع کیا جاتا ہے ایک شخص جو صاحب علم بھی سے انہوں نے جواب دیا کہ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ ابتداء میں ہم سب تعلقات چھوڑ دیں پیر جب کمی قابل ہو جا نیں پر خدمت قوم میں مشغول ہو جا نیں۔ میں نے کہا کہ جسے اس طریق میں تعلقات معز جن ایسے ہی عزم تعلقات بھی معز ہے اور یہ عزم ہے۔ میرے یہاں تو اپنی طریق میں دائے کو فنا کر دینا چاہئے پھر جھے افتیار ہے خواہ خدمت فلق سیرد کرون خواہ خدمت معجد خواہ خدمت فلق سیرد کرون خواہ خدمت میں اور یہ بھی خادم قوم ہیں اور یہ کا کوئی جن نہیں ہے پھر میں نے ان کو ایک خادم قوم ہیں اور یہ بھی خادم قوم ہیں اور یہ کہا کہ کہ جھے معذور ہی رکھے۔

حضرت والا کے طریق تربیت پرایک اشکال کاجواب

فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ردوقد رہے سوال وجواب میں تعلیم میں بڑی دریہ ہوتی ہے۔ بیریا ضروری ہے۔ میں کہا اللہ کی ضربیں دریہ ہوتی ہے۔ بیرکیا ضروری ہے کہ الا اللہ کی ضربیں ہیں تو اصلاح پہلے ہی خط میں شروع کر دیتا ہوں کوئی نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج۔ سفر میں سفتیں بڑھنے تہ بڑھنے ہے بارے میں ایک وضاحت

فرمایا کہ سفرشری کے اندر اگر مشغولی زیادہ ہو۔ یا ریل میں کنٹرت سے بھیٹر ہو تو سوائے کنجر کی سنتوں کے باقی وقتوں کی سنتیں چھوڑ دینے کی بھی گنجائش ہے مگر اطمیتان کی عالت میں بھی نہ چھوڑنا جاہتے شخت مجبوری میں ایسا کرے۔

معذور اولاد کے نفقہ کے ذمہ دارکون کون ہیں؟

فرمایا کہ اگر اولاد غیر تندرست ہو جیسے اندھا ایا جج ہوتو اس کا نفقہ مال باب کے

ذہے ہے اگر ماں باپ نہ ہوں تو عزیز وا قارب نکے ذہے ہے۔ چاہے کتنی ہی عمر ہو جائے۔ فتو کی دینے میں ایک احتیاط کابیان اوراس سے متعلق ایک واقعہ

فرمایا کہ علامہ شامیؓ نے لکھا ہے کہ تشقیق کے ساتھ جواب نہ دینا جاہے۔ سائل ہے اوَل واقعہ کی تعیین کرانا جاہتے۔ پھر اس شق کا جواب دے دے اس کی خرابی کا ایک قصہ ستاتا ہوں۔ کہ جارے قریب ایک قصبہ میں علطی سے رضاعی بہن بھائی کا نکاح ہو گیا اور میریے خبری میں ہوا کسی کو پیتہ تہیں تھا (ای لئے تو فقہانے لکھا ہے کہ دووھ پلانے والی میہ مشہور کر وے کہ میں نے فلال فلال حکد دورہ پلایا ہے) غرضیکہ بعد نکاح کے بعد چلا علماء سے استفتاء کیا سب نے حرام بتلایا۔ جھ سے کہا گیا کہ ابی اس میں تو بدنای ہوگی۔ میں نے کہا اور اس میں بدنا می شد ہوگی کہ بہن بھائی ایک جگہ جمع ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ رودھ تو رہا بھی نہیں تھا ویسے ہی نکل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ دودھ ہی نکل گیا تھا حرمت تہیں نکلی وہ نو اس کے بیت میں بیٹے گئی۔ بس وہ غیر مقلد کے یہاں دہلی پہنچا۔ کسی نے کہد دیا کہ بانچ گھونٹ ہے کم ہے ہوں تو حلال ہے ور نہ حرام ہے۔ بس نمائل نے بن کر فؤراً ایک سوال قائم کر لیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کدزید جس نے ایک عورت کا دودھ یانج گھونٹ ہے کم پیا ہے اور ہندہ جس نے بوری مدت اس عورت کا دودھ پیا ہے تو بیہ ہندہ اس زید کے تکاح میں حلال ہے بیانہیں۔ بینوا وتو جروا۔ بس کیا تھا۔ انہوں نے لکھ دیا کہ طلال ہے ان کے بہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی۔ ایک حنفی عالم صاحب نے بھی فتوی دیچے کر کہد دیا کہ کیا حرج ہے میکھی تو ایک ند ہب ہے مگر یو چھنا تو رہے کہ آیا سوال کا واقعہ جواب من کرتر اشا گیا۔ یا وہاں بیٹھ کرکسی نے گھونٹ شار کئے تھے۔ حضرت عائشه رضى الله عنها كالبك علمي جواب

فرمایا کہ ایک مخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا جو آیت ہے۔
ان الصفا والمروۃ من شعائر الله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان
یطوف بھما۔ تو فلا جناح سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخص سعی نہ کرے تو کوئی گناہ
بہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بیٹسما قلت یا ابن اخی آگر یہ مراد

جديد ملفوظات ٠

ہوتی تو ان لا یطوف بھما فرمائے اس لئے اب عدم و جوب پر استدلال سی نہیں رہا۔

یہ سوال کہ اس طرح کیوں تعبیر فرمایا تو نکتہ یہ ہے کہ مشرکین اس کے کرنے میں حرج سی سے
سے یہ ان کا رہ ہے۔ اس جواب کو ایک تابعی نے سنا تو فرمایا ذاک العلم یعنی یہ ہے علم جو
ذرای بات سے گلجھڑی کھل گئی۔ رہا یہ کہ آیت اگر عدم وجوب پر دال نہیں تو وجوب
پر بھی دال نہیں اس کا وجوب صدیث ان الله کتب علیکم السعی سے ثابت ہے۔

د خیر من الف شھر'' می تفییر

فرمایا که لیلته القدر کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس کا تواب ایک ہزار رات کے برابر ہے گریہ غلط ہے کیونکہ اگریہ مراد ہوتی تو کالف شھر فرماتے مگر خیرمن الف شہر فرمایا ہے اور خیر کا ترجمہ ہے زیاوہ بہتر۔ اب سے کہ کتنا زیاوہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ جب ابہام ہے تو متعین کیوں کریں۔ جب تعین نہیں تو بیجھی احمال ہے کہ لا کھ حصہ زیادہ ہومثلاً اگراللہ تعالیٰ ہے اتن ہی امیدرکھ تو انا عند طن عبدی ہی کی بناء پر امید ہے کہ اس كواتنا عى مل كرر ہے گا۔ البنداس پر ايك سوال ہے وہ بيد كدمحاورات ميں اتني زيادتي مراد نہیں ہوا کرتی بلکہ متقارب زیادتی مراد ہوتی ہے۔مثلاً کوئی کے کے سوآ دی سے زیادہ تھے تو اس سے مید مراد نہیں کہ ہزار ہول بلکہ یہی سمجھا جائے کہ سوسے دس میں زیادہ۔نو اب وہ احمال نہیں رہا کہ لاکھ جھے زمادہ ہو۔ اس شبہ کا جواب سے سے کہ یہ محاورہ وہاں ہے جہاں زائد کے لئے کوئی عدد بھی موضوع ہو اور پھر اس عدد کو اختیار نہ کیا جائے جیسے ہمارے تحاورہ میں لاکھ کروڑ وغیرہ وضع کئے گئے ہیں۔ بخلاف لغت عرب کے کہ وہ لوگ چونکہ حساب كم جائے تھے۔ اس لئے ہزار سے زیادہ كے لئے كوئى مستقل لغت مستعمل نہيں ہے بلکہ اگر زیادہ کرنا ہوتا ہے تو الف پر مائند بڑھا کیں کے جس کے معنی آیک لاکھ کے ہول کے اور مارے محاورہ میں یہال سکھ تک موضوع ہے۔ اس کئے جواب بھی زیادہ ہو گا ا سے سنکھ در سنکھ کہیں گے بعنی سنکھ ہے بھی زیادہ تو ہمارے یہاں غیر محدود زیادتی کو بڑے عدد سے بڑا کہد کرتعبیر کر دیتے ہیں اس عرب میں چونکد الف سے زیادہ کوئی لغت نہ تھا اس لئے غیرمحدود زیادہ کواس ہے زائد کہہ کرتعبیر کریں گئے بس خین من الف شہر کے معنی بوں ہوں کے کہ اے سامعین جس کوتم سب سے برا عدد سیحفتے ہو بیاس سے بھی زیادہ

ہے پھر ہم حق تعالی سے کیوں امید نہ رکھیں کہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی کوئی حدثیں شعر خود کہ بیابایں چنیں بازار را کہ بیک گل ہے خری گل زار را کہ بیک گل ہے خری گل زار را بیم جاں بستاند و صدحال دہد آن دہد آن دہد

اور دیکھے جیسے کان مقدارہ خمسین الف سنة سے تحدید مراد ہے۔ آگر یہاں بھی تحدید مراد ہوتی تو عدد مرکب اختیار فرماتے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ یہاں تحدید نہیں ہوا دیا مصنین الف سنة میں تحدید ہے۔ ہوا کان مقدارہ خمسین الف سنة میں تحدید ہے۔ لوگوں کی بے تمیزی سے حضرت والا کو تکلیف پہنچنے کی وجہ

فرمایا کر نازک مزاج نہیں ہوں۔ بلکہ نازک دماغ ہوں۔ کیونکہ بے تمیزی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور فورا سر میں درد ہو جاتا ہے۔ میں اس اڈیت سے بیخنے کے لئے بیہ بھی جاہ رہا ہوں کہ اپنے وقت کو خالی گروں مگر اب تک کامیاب نہیں ہوا مگر ان شاء اللہ کوشش کر رہا ہوں شاید اب میسر آ جائے بھر ان لوگوں کی ایذا سے تکلیف بھی نہ ہوگ تکلیف بھی نہ ہوگ متوجہ تکلیف ای ہے کہ کام میں مشغول رہتا ہوں اور کام جھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور دو پھر تکلیف وایذا دیتے ہیں۔

تنحا کف وہدایا کے بارے میں حضرت والا کاطرزعمل

فرمایا کہ ایک ہے کے معتقد کہتے تھے کہ ان کے بہاں تحاکف بڑی کشرت سے
آتے ہیں ان کے لئے ایک گودام بنوا رکھا ہے سب کو ای میں جمع رکھتے ہیں اور بھی
دھوپ بھی دکھلاتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ اچھا خاصا مفت کا عذاب ہے۔
بھائی ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اگر اپنے کام کی نہ ہوئی احباب کو دے دی یا فروخت کر دی۔
علی گڑھ سے ایک دوست نے بہت سا گاجر کا حلوا بنا کر بھیجا جو گھر میں کام نہ آسکا پندرہ
رویے کا فروخت کر دیا اور یہ معلوم نہیں ان کے کتنے رویے گئے ہوں گے اگر رویے بھیج
دیتے تو کتنی دفت تو حلوا کھاتے اور کتنے کام نگتے۔ ایسے ہی جب مکان بنایا ہے اور خرج

کی ضرورت ہوئی تو میں نے ضروری چیزیں فروخت کر دیں مجھے اس ہے بھی عارضیں آتی۔ میں تو طالب علم آومی ہوں بے تکلف لے لی بے تکلف سے مکلف سے دی۔

ایک حکیم صاحب کے مدید کاواقعہ

ا فرمایا کہ ایک تخیم صاحب نے جو کہ میرے دوست ہیں مجھ کو لکھا کہ ہیں نے والیت سے چالیس رو ہے گز کا کیڑا منگایا ہے اسے جھیجنا چاہتا ہوں۔ ہیں نے لکھا کہ ہیں ایک طالب علم ہوں۔ میرے بیبال سب متم کے امیر وغریب آتے ہیں ایسے شاندار کیڑے سے غرباء پر رعب پڑتا ہے میں خواہ مخواہ غریب لوگوں پر رعب ڈالنا نہیں چاہتا البتہ آپ طبیب ہیں۔ طبیب کو شان کی ضرورت ہے اس لئے آپ کو مناسب ہے آپ البتہ آپ طبیب ہیں۔ طبیب کو شان کی ضرورت ہے اس لئے آپ کو مناسب ہے آپ استعال کریں۔ میں قبول کر کے پھرآپ کی نذر کرتا ہوں۔

محدثین پرایک اعتراض کاجواب

فرمایا کہ محدثین کی جرح و تقید پر بعض کم فہموں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سب سے زیادہ مواخذہ غیبت کا قیامت میں محدثین کا ہوگا کہ یہ سب کی غیبت کرتے ہیں۔ بھارے حضرت نے فرمایا مواخذہ کیوں ہوتا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے سب دین ہی کے واسطے کیا ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں وخل و بناٹھیک نہیں

ایک موادی صاحب اپنے لوگوں سے اس کئے اختلاف کرتے ہیں کہ ہم جا بجا
نوکری تلاش کرتے پھرتے ہیں اور یہ مدرسہ والے باہر کے آ دمیوں کوتو رکھتے ہیں اور ہم کو
نہیں رکھتے۔ چنانچہ دیو بند میں اگٹر کا بہی خیال ہے کہ یہ مدرسے والے اس قدر جاہ و
حشمت پر قبضہ کئے ہوئے ہیں کہ ہم کو وظل کیوں نہیں دیتے۔میری تو اب بہی رائے ہے
کہ مدرس بہتی کے شدر کھے جا ئیں بلکہ باہر ہی کے رکھے جا ئیں میں نے ایک مرتبہ طلبا کے
متعلق یہ تمجھا کہ جیسے باہر کے طلبہ کا وظیفہ ہوتا ہے ایسے ہی بہتی کے طلبہ کا بھی وظیفہ ہوتا
جا ہے یہ بھی تو مستحق ہیں۔ چنانچہ اس بر عمل کیا گیا گر قواعد کی رو سے بعض طلبہ کے
وظائف بند کرنے کی ضرورت پیش آئی ۔ تو دس آ دمی ان کے حامی کھڑ ہے ہو گئے تب میں
وظائف بند کرنے کی ضرورت پیش آئی ۔ تو دس آ دمی ان کے حامی کھڑ ہے ہو گئے تب میں
یہ سمجھا کہ بزرگوں کی باتوں میں وظل دینا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بزرگوں نے جو بائنی مقرر

کی ہیں وہ سب سیح ہیں۔ عورتوں کی تربیت کاطریقہ

فرمایا کہ میری تاکید ہے کہ عورتیں میرے پاس بلا اپنے کسی محرم یا شوہر کے دستخط کرائے خط نہ بھیجا کریں۔ اگر کوئی عورت بلا دستخط کرائے خط بھیجتی ہے تو میں واپس کر دیتا ہوں جواب نہیں دیتا۔ میں میہ جا ہتا ہوں کہ عورتوں کو بلا اپنے محرم کے دکھائے ہوئے خط و کتابت کی جرات نہ ہو اس میں بہت مضدوں کا انسداد ہے۔

اسيخ بال آنيوالول سي حصرت والاكاسوال وجواب

فرمایا کہ جب کوئی یہاں آنے کو یوچھتا ہوں کیونکہ جب وہ مجھ سے یو چھتا ہے تو میں اس کا مقصد بھی تو سن لوں کہ کیا ہے اور وہ مقصد يهان حاصل ہو بھي جائے گا مانيس اور اگر كوئى بلا بو چھے آئے تو وہ ذمہ دار ہے و كھنے اس میں گتنی رعایت ہے کہ مسی کی محنت اور رو پیدرائیگال نہ جائے۔ دونوں طرف سے مہولت ر ہے۔ اب اس کو لوگ تشدر سیجھتے ہیں۔ دیکھئے جہاں ڈاکٹر مختلف امراض کے معالج ہوں اگر ان ہے بوچھ کر جائے گا کہ مجھے فلاں مرض ہے آپ کے پاس علاج کو آؤل تو اگر وہ اس کا علاج جانیا ہو گا تو اجازت دے دے گا اور اگر نہ جانیا ہو گا تو منع کر دے گا۔ اب اگر کوئی بلا بوجھے چلا جائے تو اس کی غلطی ہے۔ خود زیر بار اور پریشان ہو گا۔ بعض لوگ اس عنوان ہے اعراض ظاہر کرتے ہیں۔ کہ ستقیض ہونا سعادت دار میں حاصل کرنا۔ بھر میں اس کے معنی بھی ہوچھٹا ہوں اور یہ بھی ہوچھٹا ہوں کہ اگر کچھے فائدہ نہ ہو تب بھی آٹا مقصود ہے۔بعض لوگ اس احمال کی تجویز سے جواب دینے کو ہے او بی سمجھتے میں۔ حالاتک یہ غلط ہے کیونکہ اس کے معنی بیاتھوڑا ہی ہیں کہتم بھی اعتقاد نہ رکھو بلکہ میں اپنا معاملہ صاف کرنا جا ہتا ہوں کہ میں ان غایات کا ذمہ دار نہیں پھر خواہ ان کی امید ہے بھی زیادہ عاصل ہو جائے گر میں ذمہ دار کیوں بنوں اس میں بیہ فائدہ ہے کہ اگر کسی کو حاصل نہ بھی ہو تو شکایت تو مندرے گی خایت میں سیدھی بات سے اور بھی لکھنا جا ہے کہ ملنے کو جی جا ہتا ہے اگر اللہ میاں کو دینا ہو گا تو بلا تصریح عنوان استفاضہ کے بھی دیں گے مستفیض

وغیرہ کا لفظ لکھنے پر اجازت دینے کے تو رہ معنی ہیں کہ ہاں میں ذمہ دار ہوں فیض ہوگا تم آ جاؤ۔ اب لوگ مجھتے تو ہیں نہیں اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ جواب کے لئے محض تکٹ بلا لفاف رکھ دیتے ہیں کیا یہاں لفافے ہے رکھے ہیں۔ بعض سادہ لفافہ بھیج دیتے ہیں یعنی اس ير ابنا بية نہيں لکھتے۔ بھلا مجھے پية لکھنے كى فرصت كہاں اور خود ان كے پية لکھنے ميں ا یک مصلحت بھی ہے وہ یہ کہ دوسرے کے لکھنے سے پیتہ بھی غلط بھی ہو جاتا ہے اور جب وہ خود پیتالکھیں گے تو چینچنے نہ چینچنے کے وہ ذمہ دار ہیں۔میرے اوپر شکایت نہیں ۔ ( فاقهم واعمل ( جامع )

### مسلمانوں ہے محبت کی ایک علامت

فرمایا کہ میں تصانیف میں میہ جاہتا ہوں کہ ان کا تفع تام ہو۔ اس لئے جب تک مضمون چھپتا نہیں کچھ نہ کچھ بڑھا تا ہی رہتا ہوں۔ یہ جاہتا ہوں کہ جس قدر مجھ میں توت ہے کوتا ہی نہ ہو گوجن کے لئے تھنیف ہوتی ہے ان کومعلوم بھی نہ ہو جیسے بچہ کو گو میہ معلوم نہ ہو کہ میہ کھانا میرے مال باپ کا تیار کیا ہوا ہے اور کن صعوبتوں ہے حاصل ہوا ے مگر مال باب تو اپن قوت تک کی نہیں کرتے اور الحمد لللہ یہ علامت ہے مجھے مسلمانوں ہے محبت ہونے کی۔

#### أبك مولوي صاحب كاواقعه

فرمایا کدایک مواوی صاحب بہال آئے ان سے میں نے کہا کدآ ب کو بیجانا تہیں۔ کہنے لگے ہی جی خدا بھی قیامت میں بول ہی کہددے گا میں نے بہجانا نہیں۔ میں نے کہا تو بہ کرومولوی صاحب تو بہ کیا خدا ہم جبیہا ہے؟ پھر بعد میں مولوی محمد یکیٰ صاحب مرحوم سے کہا کہ اب ان سے (یعنی مجھ سے) نہیں ملوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ملتے ہی کی وجہ سے تو بہجانا نہ تھا اور نہ ملو کے اور زیادہ نہ بہجا نیں گے۔

# قاضى مجمداعلى صاحب كاواقعه

فرمایا کہ ہمارے یہاں قاضی محمد اعلی بوے عالم ضاحب تصنیف تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے میں جلدوں میں ہارے یہاں بھی ہے۔ انگر بزوں نے چھانی ہے۔ میں نے ان کی قبر باقی رکھی ہے جو اس معجد میں ہے۔ یعنی احاطہ معجد میں باقی قبریں برابر کر دی ہیں یہاں (یعنی سه دری میں جہال حضرت والا تشریف رکھتے ہیں) تمام قبریں ہی قبرین تعیں اور بید مسئلہ بھی ہے کہ جب قبر بہت پرائی ہو جائے تو اس کا مثا دینا جائز ہے گر ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ ان کی معلوم قبروں کو باقی دکھتے ہیں۔ شرافت نسب کے اثرات پرایک انگریز کی تا سکدی حکایت

فرمایا کہ جارے آیک بھائی نکاح کے معاملہ میں شرافت نسب کے قائل نہ تھے

کہتے تھے کہ یہ کیا وابیات ہے کھانے پینے کو ہونا چاہئے اورعلم ہونا چاہئے۔ باتی اور کی چیز
کی خرورت نہیں ہے۔ آیک مرتبہ آیک جنٹ کے یہاں جو پہنچ تو دیکھا کہ اس نے میز پر
ایک کاغذ بھیلا رکھا ہے اور پچھ نشان بنا رہا ہے۔ انہوں نے بوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا
کہ جھے اپنی کتیا ہے نسل لینے کے لئے آیک نجیب کتے کی ضرورت ہے۔ پہاڑ پر میرے
ایک دوست ہیں انہوں نے آیک گئے کا نسب نامہ بھیجا ہے اے دیکھ رہا ہوں کہ یہ شریف
ایک دوست ہیں انہوں نے آیک گئے کا نسب نامہ بھیجا ہے اے دیکھ رہا ہوں کہ یہ شریف
النس بھی ہے یا نہیں ۔ ان کو چرت ہوئی اور پوچھا کیا اس کی پچھا اصل ہے؟ وہ سیدھا ہو کر
بیٹھ گیا اور آیک تقریر کی جس میں شریف انسل ہوئے کے مصالح بیان کے کہ اس کی بڑی
ضرورت ہے۔ چر وہ صاحب اس تقریر سے قائل ہو گئے میں نے کہا کہ سلمانوں کے کہنے سے قائل ہوئے بعض لوگوں سے یہ بھی بنا میں جس کے اس کا فائدہ پوچھا تو کہا کہ سانی اگر آتا ہے تو یہ بیداد کر دیتا ہے۔

ہیں میں نے اس کا فائدہ پوچھا تو کہا کہ سانی اگر آتا ہوئے میں جن کو جیب میں ڈال لیتے ہیں میں نے اس کا فائدہ پوچھا تو کہا کہ سانی اگر آتا ہے تو یہ بیداد کر دیتا ہے۔
ہیں میں نے اس کا فائدہ پوچھا تو کہا کہ سانی اگر آتا ہے تو یہ بیداد کر دیتا ہے۔
ہیں میں نے اس کا فائدہ پوچھا تو کہا کہ سانی اگر آتا ہے تو یہ بیداد کر دیتا ہے۔
ہیں جن کے آگر کو کہنا آ جائے تو دوسروں کے لئے باعث تکلیف ہی ہے۔

ایک شخص کا خط آیا جس میں سرامر بدتہذی بھری ہو لگی تھی حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی کو لکھنا آجائے اور تمیز نہ ہوتو یہ بھی خدا کا قبر ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو اپنی تحریر ے تکلیف ہی دے گا۔

طریق باطن میں اعتراض مصر ہے

فرمایا طریق باطن میں اعتراض اس قدر براہے کہ بعض وفت کہائر سے برکات

منقطع نہیں ہوتے مگر اعتراض ہے فورا منقطع ہو جاتے ہیں۔

از خدا جوئیم توفیق ادب بے ادب مجروم گشت از نصل رب بے ادب تنها نه خودرا داشت بد بگله آتش درہمہ آفاق زو

اس طریق میں یا تو کامل اتباع اختیار کرے ورنہ علیحدگی اختیار کرے۔ (جامع) دوفریق کے درمیان دونوں کی ہات سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا جاہئے

فرمایا کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر جھیجا ہے تو میڈ کر بنایا تھا کہ اے علی جب تک دونوں فریق کے بیان ندین لو اس وقت تک سی قشم کا فیصلہ نہ کرنا۔

ارتداد کی اصل وجہ افلاس ہے مسلمانوں کوایا جج ہوکرنہ بیٹھنا جاہتے

فرمایا کہ ارتداد کی زیادہ وجہ افلاس ہے۔ اسلام میں کسی کو شہر نہیں ہوتا میں نے جوہ المسلمین کی ایک روح میں اس مضمون کو بسط کے ساتھ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ایا جج ہو کر نہ بیٹھنا چاہئے۔ کھائے اور کمائے اور بچوں کے لئے بھی جھوڑ جائے گر حدود شرعیہ سے آگے نہ بڑھے اور نہ مال کو معبود بنائے اور خدا ہے کسی حال میں عافل نہ ہو باقی تھیتی کرنا آس کی فضیلت خود احادیث سے تابت ہے۔

بارش میں کی خدانعالی سے اعراض کی وجہ سے ہوتی جارہی ہے

ایک خاص تر کیب ہے آ دی بنانیکا واقعہ

فرمایا کہ عبدالوہاب شعرائی نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے مادہ منویہ کو خاص ترکیب سے متعفن کر کے آدمی بنایا تھا اس میں روح بھی پڑا ٹی تھی اور خوب پرورش با کر بڑا بھی ہو گیا تھا گر بولتا نہیں تھا آگے چل کر یہ بھی ہو جائے گا۔ پھر عورتول کی بھی ضرورت نہ رئے گی (خود بنالیا کریں۔ جامع)

مجدد کے لئے صاحب علم ہوناضروری ہے صاحب حکومت ہونا ضروری ہیں صاحب حکومت ہونا ضروری ہیں صاحب حکومت ہونا ضروری ہیں ہے۔ بھی صاحب حکومت ہونا ضروری ہیں ہے۔ بھی صاحب حکومت ہوتا ہے۔ بھی صاحب حکومت ہوتا ہے۔ بھی صاحب حکومت ہوتا ہے۔ بھی صاحب کر دیتا ہے اور برصدی پر آیک ہونا ہی ضروری ہیں بلکہ بھی ایک بھی دو بھی گئی گئی بھی ہوتے ہیں سید احمد صاحب مجدد بھی اور وہ صاحب حکومت بھی ہو جاتے گرشہید ہو گئے اور مید دانف ٹائی تصوف کے مجدد تھے اور وہ صاحب حکومت بھی ہو جاتے گرشہید ہو گئے صاحب بھی نصوف کے مجدد تھے تصوف میں بہت ضاط مجت ہوگیا ہے گر حضرت ما بی صاحب بھی نصوف کے مجدد تھے تصوف میں بہت ضاط مجت ہوگیا ہے گر حضرت نے بہت حاحب تھی نصوف کے مجدد کے تجد بدات فرمائی میں اور حضرت کی تجدیدات علوم معاملہ کے متعاقی بہت ہیں۔ بجدد کے واسطے نیا سلسلہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ الیا سلسلہ شروع کرے کہ واسطے نیا سلسلہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ الیا سلسلہ شروع کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ الیا سلسلہ شروع کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ الیا سلسلہ مٹ چکا ہو (جیبا کہ اس وقت ہمارے حضرت نے فن نصوف کا جو اس سے بہلے وہ سلسلہ مٹ چکا ہو (جیبا کہ اس وقت ہمارے حضرت نے فن نصوف کا جو اس سے بہلے وہ سلسلہ مٹ چکا ہو (جیبا کہ اس وقت ہمارے حضرت نے فن نصوف کا جو اس سے بہلے وہ سلسلہ مٹ چکا ہو (جیبا کہ اس وقت ہمارے حضرت نے فن نصوف کا جو اس سے بہلے وہ سلسلہ مٹ چکا تھا احیاء فر ایا۔ (جامع)

ایک فراق کے بیان پر بھی فیصلہ نہیں دینا جا ہے اس میں اکٹر غلطی ہو جاتی ہے ایک فراق کے بیان پر بھی حضرت داؤ دعلیہ السلام کا داقعہ مع رفع اعتراض

فر مایا کہ بیل مجھی ایک فریق کے بیان پر فیصلہ نہیں دیا کرتا اس میں اکٹر خلطی ہو جاتی ہے اور روایات تو اکثر خلط ہوتی ہیں اور نہ کسی کو مقرب بنا تا ہوں کیونکہ اس سے لوگ خانف رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ ہے کہ آ ہے کیاس دو شخص پہنچے اور جاکر یوں عرض کیا کہ اس کے پاس نانویں بکریاں ہیں اور میرے پاس ایک بکری ہے لیکن اس نے اس کو بھی لیٹا جا ہا تو آ ہے نے اس کو بھی لیٹا جا ہا تو آ ہے نے فرمایا کہ اس نے تجیبے پرظلم کیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کو عنب

ہوا کہ میں نے غلطی کی جو ایک کے بیان پر فیصلہ دے دیا پھر آپ نے استعفار فرمایا اور بظاہراں میں ایک اشکال ہے کہ آپ نے ایک کے بیان پر فیصلہ کیسے دیا مگر واقع میں اس بیان پرفطعی فیصله نبین دیا تفایه بلکه معنی وه قضیه شرطیه نتما اس کا مطلب ہی تھا که اگر ایبا کیا ہے تو ظلم ہے رہا استغفار تو بات سے کہ انہوں نے اس کو قضیہ شرطید کی صورت میں استعال نبیس کیا بلکه قضیه حملیه استعال کیا اگر چه قضیه شرطیه بی مراد تفار مگر گفظوں میں بھی اس كا استعال مونا جائة تها ايك صاحب في عرض كياكه يا داؤد أمّا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق \_ حشبه بوتا ب كديه عم بالحق ندها و فرمايا کہ بیہ قاعدہ کلیہ ہے ماد رکھنا جائے کہ امرونہی زمانہ متقبل کے لئے آتا ہے پس یہاں بر ماضی میں تھم یغیر الحق کا اشکال نہیں رہا۔ بعضوں کو ولا تکن للخائنین خصیما ہے یہی شبہ ہو گیا ہے کہ کیا آب نے خائن کی طرف داری کی تھی جس کی ممانعت ہوئی۔ سو یہاں بھی بہی معنی ہیں کہ آپ خائنین کی طرف دار نہ بنتے جیسا کہ اب تک نہیں سے یعنی جیسے ماضی میں بھی نہیں رہے جیسے باپ کہتا ہے کہ ایسا مجھی نہ کرنا جیسا اب تک نہیں کیا۔ پس صیفہ امر میں دلالت مستقبل پر ہوتی ہے امرکی دلالت زمانہ ماضی پر مجھنا یہی غلطی ہے اور داؤد علیدالسلام کے اس قصد کو یہود نے اس طرح سے رنگا ہے کہ آپ کی نتا نویں ہویاں تھیں ادر ایک لشکری کی صرف ایک ہوی تھی آپ کی اس پر نظر پر گئی تو آپ فریفتہ ہو گئے بھر وہ افتکری مسی مہم بر گیا اور وہال جاکر مارا گیا اس کے قبل کے بعد اے آپ تکام میں لے آئے فرشتوں کو نصیحت کے لئے بھیجا تھا تو بوب میدانبیاء کے ساتھ ایدا نیال بالکل غلط اور برا عقیدہ ہے اور تعجب ہے کہ اس کو بعض مفسرین نے بھی لیا ہے دراصل ان کا فرشتہ ہونا ہی تابت نہیں بلکہ ظاہراً واقع میں وہ انسان ہی تھے اور ان کا بکر بوں کے متعلق مقدمہ أتقعا فاقنهم به

رمق باطن کے انفاق برآیت قرآنی سے استدلال

فرمایا کہ صوفیہ نے و مما ر ذقفهم ینفقون میں فیض باطنی پہنچانا بھی مراولیا ہے۔ ہوتب تو پچھ شبہ کی گنجائش نہ تھی لیکن میراجی جا ہتا تھا

کہ اگر اس کوتفیر مان لیا جائے تو اچھا ہے کیونکہ کسی لغت یا قواعد تفییریہ کے خلاف نہیں ہے اور اس خیال کی جائید اس ہے ہوگئ تھی کہ اہل طاہر نے بھی اس قول کو لیا ہے چنا نچہ بیناوی نے کہا ہے و من انوار المعدفة یفیضون اگر سے بات قواعد سے سیح نہ ہوتی تو اہل ظاہر اس کو نہ لیتے لیکن مزید تائید کے لئے جی بیہ بھی خاہتا تھا کہ اگر کسی جگہ قرآن شریف میں رزق کا استعال اس معنی میں لیمن رزق حسی کی طرح رزق معنوی میں بھی خابت ہو جائے تو خوب ہو چنا نچہ بھراللہ ایک مقام کی روز ہوئے نظر میں آیا بہت خوتی ہوئی لیکن ہو جائے تو خوب ہو چنا نچہ بھراللہ ایک مقام کی روز ہوئے نظر میں آیا بہت خوتی ہوئی لیکن مور گھول گیا جس کا اس خوتی ہے بھی زیادہ رنے ہوا اور جی جاہتا تھا کہ یاد آجائے تو کہیں لکھا دوں گر الحمد للہ آج یاد آگیا وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں ہے۔ و تجعلون و زفت ما انکم تکہ دوں گر الحمد للہ آج یاد آگیا وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ میں ہے۔ و تجعلون و زفت ما انکم تکہ ذون۔

اس میں کندیب کو جو کہ ایک امر معنوی ہے رزق فرمایا یعنی تم اپنا جصہ کندیب کو ہو کہ ایک امر معنوی ہے رزق فرمایا یعنی تم اپنا جصہ کندیب کم دیتا ہوئے ہوئی ہوئے تکذیبکم ای تجعلون رزقکم تکذیبکم پس کندیب کو جو کہ رزق متعارف نہیں بزق فرمایا اور ایک غالی درویش جو صاحب مجابدہ و صاحب کشف بھی سے اور سائس کے ساتھ ستارے نظر آنے کے مرق بھی سے انہوں نے ساحب کشف بھی سے اور سائس کے ساتھ ستارے نظر آنے کے مرق بھی سے انہوں نے اس کی عجیب تغییر کی گئی و قبعلون در ذقکم المکم تکذبون کے میمنی کے کہ تم مواقع الحج م کو اپنا رزق بھی بناتے ہواور پھر اس کی تکذیب بھی کرتے ہواور بمواقع الحج م کا ترجمہ سے ایک کہ نجوم جو سائس کے ساتھ جوف میں داخل ہوئے ہیں ان کی قتم کھا تا ہوں ایسے بی کیا کہ نجوم جو سائس کے ساتھ جوف میں داخل ہوئے ہیں ان کی قتم کھا تا ہوں ایسے بی جائل صوفیوں نے ابو الدروائی کی جو صدیف نسائی میں ہے لا ابالی اشرب الخصواق اعبد حدادہ الساریة ( لینی میں پرواہ نہیں گرتا کہ ستون کی عبادت کو لوں یا شراب پی لوں اور مراواس سے تغلیظ ہے شرب خرک کہ عبادت ساریہ کی برابر ہے) اس کے سیمعی گھڑے مراواس سے تغلیظ ہے شرب خرک کہ عبادت ساریہ کی برابر ہے) اس کے سیمعی گھڑے ہیں کہ تصوف میں ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پہنچ کر شراب اور بت بری لین حرام چیزیں سب جائز ہو جاتی ہیں اور آدی مرفوع القلم ہو جاتا ہے اللہ بچائے اس جہالت سے۔

ایک صاحب نے لکھا کہ میرا میز پر ہے روپیا گم ہو گیا تھا اور محض شبہ میں ایک بچہ کو

مارا بعد میں دوسرے کے پاس وہ چوری نکلی مجھے سخت ندامت ہوئی کیا کروں تحریر فرمایا کہ اگر بالغ ہے تو اس سے معافی مانگو اور اگر نابالغ ہے تو اس کے سامنے اعتراف غلطی کا کرو ایک مدنت تک اس کی دلجوئی کرو اور اس سے بوچھ پوچھ کر اس کی فرمائشیں پوری کرور بعض لوگوں کوشب بیداری سے امراض بیدا ہوجاتے ہیں

ایک شخص نے لکھا کہ میری تہجد کی نماز قضا ہو جاتی ہے تحریر فرمایا حدیث ہے لاتفویط فی النوم اور سعدیؓ کا قول ہے۔

وليكن ميفزائے برمصطفیٰ

تو کیا اس نے زیادہ اسقدر دلگیر ہونا اس زیادہ کوسٹزم نہیں ہے ( مجمع کی طرف مفاطب ہو کر فرمایا ) کہ ہر صحف کا علاج علیحدہ ہوتا ہے بعضوں کو شب بیداری ہے امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

ان پر نوم مسلط کر دی جاتی ہے اور ان کوغم ہوتو ان کی اس طرح سے ولجوئی کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے مزاج اور عادت جدا جدا بنائے ہیں۔

> بگوش گل چہ سخن گفتہ کہ خندان است بعندلیب چہ فرمودہ کہ نالان ست اگرطاعات میں نفس کو بھی لذنت ہو تو بیہ کوئی رنج کی بات نہیں

ایک شخص نے لکھا کہ قرآن شریف کی تلاوٹ میں اس قدر دل نہیں لگتا جس قدر تنفیر میں اس قدر دل نہیں لگتا جس قدر تفسیر میں اور زیادہ لگتا ہے۔ تحریر فرمایا کہ اگر طاعات میں نفس کو بھی لذت ہوتو میہ خوش کی بات ہے یا رنج کی رہا تھی ہید امر طبعی ہے ہر طبیعت کا خاصہ جدا ہے اس پر ملامت نہیں۔

فيوض باطنى جلدى حاصل هوجانيكا سبب

فرمایا کہ پہلے لوگوں میں شخ کے ساتھ اعتقاد بہت ہوتا تھا اور اسی لئے فیوش باطنی جلدی حاصل ہوتے تھے میرے ایک مامول صاحب مولوی غوث علی صاحبؓ پانی پق کے مرید تھے لوگوں نے ان سے کہا کہتم س کے مرید ہو گئے حالانکہ لوگ ان کو بوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس خلوت میں غیر عورتیں آئی ہیں لاحدول و لاقوۃ الا جاللہ ہاموں صاحب نے فرمایا کہ بجائے شبہ کے میری تو عقیدت بڑھ گئی کیونکہ میں تو یہ بجھتا تھا کہ مولانا شاید عنین ہیں (کیونکہ مولوی صاحب نے مدۃ العمر نکاح نہیں کیا تھا) اور بزرگ چونکہ وارث انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء تمام نقائض سے پاک ہیں لہذا بیان کے لئے برا دھیہ تھا۔ ہیں تو ہزا خوش ہوا ان ہیں یہ نقص نہیں رہا گناہ تو میاں جہاں دل سے اللہم اغفرلی کہا سب معاف ہوجا ٹیں گے (کیا ٹھکانا اعتقاد کا)
اغفرلی کہا سب معاف ہوجا ٹیں گے (کیا ٹھکانا اعتقاد کا)

فرمایا کہ ایک حدیث مسلم شریف میں ہے اس سے ترگ رفع یدین پر استدلال مشہور ہے مگر مجھے ہمیشہ سے مخدوش معلوم ہوتا ہے۔ گر ای حدیث کی جومولانا محمہ یعقوب صاحب رحمة اللہ نے تقریر فرمائی وہ نہایت عجیب ہے البتہ اس میں ایک مقدمہ ملانا پڑتا ہے گر وہ خود بدیجی ہے۔

صدیت سے جمہ مالی اراکم رافعین ایدیکم کاذناب خیل شمس لین رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہم نے اوگوں کو ہاتھ اٹھات دیکھا تو منع فرہایا اس سے استداال کرتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے رفع بدین کو منع فرہایا اور اس میں غدشہ یہ ہے کہ یہ ہیں ہے دیکھو اس سے آپ نے منع فرہایا اور اس میں غدشہ یہ کہ یہ ہیں دوطرح آئی ہے ایک میں سلام کی تصریح ہے اور دیکہ اس سے ساکت عقا اور سے صدیت بھی دوطرح آئی ہے ایک میں سلام کی تصریح ہے اور دوروں نے کہا ہے ایک بی ہے اور عینی وغیرہ نے بھی زور دیا ہے کہ ایک بی ہے گر مایا ہے اور دوروں نے کہا ہے ایک بی ہے اور عینی وغیرہ نے بھی زور دیا ہے کہ ایک بی ہے گر منعور نے جوسلام کے وقت رفع ایدی کو منع فرمایا ہے خود ایس کی وجہ اسکٹوافی الصلو قفر مائی ہے اور جب شارع کی تحتم کی ورنہ ایس کی الغاء المازم آتا ہے تعود بیان کرے تو وہ معلل ہوتا ہے اور ای پر مدار ہوتا ہے تھم کا ورنہ ایس کا الغاء المازم آتا ہے بعنی جب رسول اللہ علیہ وہم علت فرما رہے ہیں تو تعلم کا اس علت پر مدار ہوگا۔ ہے بعنی جب رسول اللہ علیہ وہم علت فرما رہے ہیں تو تعلم کا اس علت پر مدار ہوگا۔ ہی بہ جب سلام کے وقت رفع ایدی ظاف سگون ہونے کے سب ممنوع ہے تو عین نماز میں تو بہ سلام کے وقت رفع ایدی ظاف سگون ہونے کے سب ممنوع ہے تو عین نماز میں تو بہ سلام کے وقت رفع ایدی ظاف سگون ہونے کے سب ممنوع ہے تو عین نماز میں تو

سکون زیاده مطلوب ہوگا اس میں خلاف سکون فعل کی ممانعت اور زیادہ ہوگی۔ مولوی صادق الیقین صاحب کی سلامت طبع کا واقعہ

فرمایا کہ مولوی صاوق الیقین صاحب نے مجھ ہے بھی پڑھا ہے جب یہ گنگوہ سے دورہ پڑھ کر دطن گئے تو مجھے لکھا کہ آپ کے پاس تھیل درسیات کے لئے آرہا ہوں میں نے ان کولکھاتم جو بہاں آرہے ہوتو میرا بیطرز ہے۔

(اس زمانہ میں حضرت مرشدی مظہم مولود میں قیام صرف اس وجہ سے فرماتے سے کہ اس سے لوگوں کی وجشت کم ہو کر انس ہو جائے گا چر سجھانے سے جو قیود زائدہ تراش کے ہیں وہ حذف ہو جائیں گے اور نفس ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ جائے گا۔ گر جب اس شرکت سے بھی فائدہ نہ ہوا تو آپ نے ترک فرما دیا اور اس کے بارے میں جو خطرو کتابت خضرت مولانا گنگوہ کی سے ہوئی وہ تذکرہ الرشید میں جھپ بھی بارے میں جھپ بھی گئی ہے۔ جامع ۱۲) انہوں نے لکھا کہ من خصا نحول نجانجاتك۔

۔ وہ پھر میرے باس آ گئے مگر میرے ان افعال میں شریک نہ ہوئے اور میری نخالفت بھی بندگی میسلامتی ان کے اندر حضرت مولانا گنگوہی کا اثر تھا۔

حضرت حاجی صاحب کے ایک مرید کی عقیدت اور خضرت والا کی اطیف تھیجت فرمایا کہ میں ایک دفعہ الد آباد میں وعظ کہ دہا تھا دوران وعظ میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام عبدالکریم تھا بہت گورا چنا گر ڈاڑھی منڈی ہوئی بوڑھا آدی لگی یا نہ ہوئے دلائی اوڑھے ہوئے جس میں گوٹا ٹنگا تھا جسے کوئی دولھا ہوتا ہے گر چرہ یا نہ سے فاص اثر معلوم ہوتا تھا جب میں وعظ کہہ چکا تو منبر سے ابھی نے پھی ندار اتھا کہ وہ میرے پاس آیا اور کہا منہ کھولدے (تبہم کے ساتھ فرمایا میں سمجھا منہ میں تھوکے گا کیا) میں نے منہ کھول دیا بس اس نے منہ میں ایک لڈو رکھد یا بین نے کھا لیا چر میں نے بی اور آنکھ میں نے منہ فول دیا بس اس نے منہ میں ایک لڈو رکھد یا بین نے کھا لیا چر میں نے بی اور آنکھ میں آپ بین کون اس نے کہا جھے کو بندہ امداد اللہ کہتے ہیں اور آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے عامی صاحب گا جو نام لیا تو بیں بھی پھل گیا منڈی ڈاڑھی سے نفرت تو ہوئی پھر یہ مجھا کہ اللہ والوں کا نام لینے واللا نے اینے پاس بھا کر گفتگو کی انہوں نفرت تو ہوئی پھر یہ مجھا کہ اللہ والوں کا نام لینے واللا نے اینے پاس بھا کر گفتگو کی انہوں

نے اپنا قصد بیان کیا کہ میں محمدی شاہ کا خادم تھا (بیدایک ولاین بزرگ الد آباد میں بریخ بقفے) شاہ صاحب نے مجھے اپنا میٹا بنا لیا تھا تا کہ مجھ سے سلسلہ چلے۔ جب وہ رجج کو گئے تو مجھے بھی ہمراہ لے گئے مکہ پہنچ کر حضرت حاجی صاحبٌ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں بھی ہمراہ تھا بس میں تو حضرت حاجی صاحب کو دیکھ کر فرنج ہی ہوگیا میں نے محمدی شاہ صاحب سے عرض کیا کہتم سفارش کر دو میرا جعفرت حاجی صاحب سے مرید ہونے کو جی جاہتا ہے انہوں نے فرمایا بہت اچھا اور حاتی صاحبؓ ہے عرض کیا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے میں نے علیا تھا کہ میں مرید کروں تا کہ اس سے میرا سلسلہ چلے مگر اس کا دل آپ سے مرید ہو نے کو جاہتا ہے اس کا حصہ آپ کے یہاں ہے میرے یہاں نہیں ہے آپ مرید کر لیں میں سفارش کرتا ہوں جارے حضرت نے بیعت فرمایا مگر بینہیں بتلایا کہ ڈاڑھی کیوں منڈائی تھی اور یہی عبدالکریم مذکور بالا ایک مرتبہ گنگوہ بھی گئے تھے مولانا کے یہاں بھی حاضر ہوئے مگر خلاف شرع صورت ہونے کے سب مولا تانہیں ملے اتفاق ہے میں ہمی گنگوہ گیا تواس نے جب میرا آنا سنا کہلا کر بھیجا کہ ملنے کو جی جاہتا ہے جھے سے مل جاؤیں نے کہا کہ یہ مولانا کی قلمرو ہے میں تمہارے یاس نہیں آسکتا یاتی تم مل جاؤ چنانچہ شام کو بعد مغرب ایک بڑے مجمع کے ساتھ آئے اور ہاتھ میں ایک چھولوں کا مجرا تھا آتے ہی میرے کے میں ڈال دیا میں نے گرون سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا کہنے لگے باغ میں گیا تھا وہاں بہت ہے پھول ملے تھے جی میں آیا اینے بیاروں کو دون موایک تو شاہ عبدالقدوس رحمة الله عليه کے مزار پر چڑھا آيا اور آيک تم كو ديا ہے ميں نے ان سے كہا كہتم حضرت میٹنج کو جنتی بیجھتے ہو کہا کیوں نہیں میں نے کہا آپ جانتے ہیں جنت کے روائح کیے ہیں اور ان پھولوں کی ان کے ساتھ کیا نسبت اس کی مثال یوں شمجھو جیسے ایک مختص ایک سو نچیس رویے تولہ کاعطر لگاتا ہو اور آپ اس کی ناک میں جار آنہ تولہ کاعطر چکٹا ہوا تھو نستے کگیس تو اے کس قدر ناگوار ہوگا تو کیا ان پھولوں ہے حضرت شیخ کو اذیت نہ ہوگی فورا توبہ کر لی پھر عشاء کی تماز گو سجد میں گئے وہاں علیحدہ بیٹے کر ان سے یوں کہا کہ شاہ صاحب تم حضرت حاجی صاحب ؓ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو کیا جاجی صاحب کی ایسی

ی صورت بھی پھر ڈاڑھی منڈانے ہے بھی تائب ہو گئے۔ ایک قادیانی بہروپہ اور جھنرت والا کی بصیرت کاواقعہ

ا کیے شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے مرزا کی کتابین دیکھی ہیں اور ان ہے مجھے ، تبیدہ ہو گیا ہے۔ میں خیالات کی تقییج حاہتا ہوں۔ اور سفارش کے لئے مولوی مرتضی حسن صاحب کا خط بھی لائے تھے اس پر فرمایا کہ مجھے مید طریقہ پسند نہیں ہے کہ کسی کی سفارش الأنى جائے اس سے تو ضعیف طلب كا پت چلتا ہے اس كے تو سمعنى بين كديين نياز مندين كنيس آيا بلكه آمر بن كے آيا ہوں اس خط سے تؤ مجھ پر خاص اثر رہے گا كه بيه مولانا كے بھیجے ہوئے ہیں ان کی رعایت کرنا جاہے اور رعایت آزادی کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصلاح کے لئے میرے یہاں مناظرہ کا طریقہ نہیں ہے آگر آپ اصلاح عاہمے میں تو آپ کو جس قدر شہبے ہوں لکھ کر دے دیجتے اور میں مختلف جلسوں میں اس پر تقریر کرتا رہوں گا اور آپ سنتے رہنے لیکن بوقت تقریر اس پر شبہ پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی بلکہ اس تقریر میں اگر شبہ ہوتو مجھ ہے اپنے شبہات کا وہ پرچید لے کر ای میں اس شبہ کا بھی اضافہ کر دیا جائے گر اصلاح کے اس طریقہ کے لئے مدت طویل جاہتے ممکن ہے کہ بھی · بھنتوں تک بھی کسی کسی مسئلہ پر گفتگو کی نوبت نہ آئے اس لئے یہی مناسب ہے کہ چونکہ مولوی صاحب موصوف کا طریقه مناظرہ کا ہے ان کے پاس رہیں وہاں جلدی گفتگوختم ہو جائے گی لیکن فرضاً اگر وہاں شفانہ ہو کھر میں حاضر ہوں اور انہوں نے ریکھی کہا تھا کہ میں نے سرف اوھر ہی کی کنامیں ویکھی ہیں اپنے ند ہب کی نہیں ویکھیں حضرت نے فرمایا کہ بیہ جی نلطی ہے کہ ایک طرف کی تو دیکھی اور ایک طرف کی نہ دیکھی جب آپ اینے ندہب ے واقف ہی نہ تھے تو چیر دوسروں کی کتابیں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا کہ ایک قادیانی سے میں نے بہت بحث کی بس میں مغلوب ہو کر اس کا پیرو ہوگیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم اس فن ہے واقف نہ تھے تو کیوں الجھے اس طرح تو دنیا میں سینگڑول فرقے ہیں بس ہرایک ہے الجھ کر اور گفتگو میں بند ہو کر وہی مذہب اختیار کر لیا کرے۔ گھڑی و کمھ کر حضرت نے فرمایا کہ انہی گاڑی کا دفت ہے تشریف لے جاسکتے ہیں وہ کہنے ملکے کیا رہنے کی بھی اجازت نہیں فرمایا نہیں رہے۔ تگر اول تو اس وقت آ ہے۔

بے اصول آئے۔ دوسرے میری اس تقریر کے بعد اب رہنے کی کوئی ضرورت بھی نہ رہی۔ جو تفاع ض کر چکا بلکہ اگر آنا ہوتو بھے سے اول ستفل خط و کتابت کیجئے۔ ان سفار شول سے بھے بڑا ضیق ہوتا ہے۔ میرے یہاں تو اگر کوئی آئے تو طالب بن کر آئے۔ اور مجھ کو ذمہ دار شفا کا نہ سجھے۔ گرائی اور ہدایت خدا کے اختیار میں ہے۔ خود انبیاء کو بھی یہی حکم ہے کہ تبلیغ کیے جاؤ کوئی ہدایت اختیار کرے یانہ کرے (اس کے بعد حضرت ڈاک لکھنے میں معروف ہوگئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سے خض قادیانی جماعت کا مبلغ تھا اس بہانہ سے معروف ہوگئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سے خض قادیانی جماعت کا مبلغ تھا اس بہانہ سے بہاں رہنا جاہتا تھا اور نا واقف اہل قصبہ کو بہکانا بھی شروع کردیا تھا۔ حضرت کو اطلاع ہوگئی تو فوراً خانقاہ سے نکال دیا گیا۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت نے جو فر بایا تھا کہ گاڑی کا وقت ہے تشریف لے جا سکتے ہیں بلکل بجا اور درست تھا۔ جس کے سپر دحن تعالیٰ کوئی خدمت کرتے ہیں تو اس کو نور بصیرت بھی ویبا ہی عطا فرماتے ہیں انقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله، اور۔

پیش الل ول گلبدارید ول تانبا شید از گمان بد خجل

ورنہ بعض کا بیہ خیال تھا کہ ایک مسلمان مترود کو اس قتم کا جواب دینا مناسب نہ تھا مگر اب حقیقت کھلنے کے بعد تو سب کی نظر میں مناسب ہوگیا ہے۔ نعم ما قال العارف الروی قدس سرہ ہے

آنکه از حق یا بد ا دوحی دخطاب

بر چید فرماییر بود عین صواب
آنکه جال بخشد اگر بکشد رواست

تائب است و دست او دست خدا ست

نور حق ظاہر بود اندر ولی

نیک بین باشی اگر اہل دلی

در نیابد حال پخته بیج خام

بین سخن کو تاه با ید والسلام

ایبا بی ایک واقعہ حصرت مولانا گنگوبی کا ہے کہ آپ کے پاس ایک مخص بے حد عقیدت طاہر کرتا ہوا حاضر ہوا۔ مگر حضرت نے اس کو خانقاہ میں تھہرنے کی اجازت نہ دی اور لوگول نے ترس کھا کر اینے یہاں تھہرایا تھا۔ حضرت گنگوبی نے فرمایا کہ بھائی ہم تو یہلے بی منع کرتے تھے۔ جامع)

''امداد المشاق' اورمكتوبات ليعقوبي كے بارے ميں ايك فكفي كاتبرہ

فرمایا کہ فلاں فلسفی صاحب نے لکھا ہے کہ امداد المشاق دیکھی۔ جس پایہ کی مجمتا تھا والی بی نکلی اور مکتوبات یعقوبی ہے میرے بہت سے شیمے رفع ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ واقعی شہادت ایسے لوگوں کی معتبر ہے کہ جنہوں نے فلسفہ کا رنگ بھی دیکھا ہو۔ ہم لوگ تو پہلے ہی ہے برزگوں کی جوتوں میں رہے ہیں ہمیں قدر ہی کیا ہے ۔

ہرکہ اوارزان خرد ارزاں دہد سکوہرے طفلے بقرص نان دہد

حضور الله کی شان نبوت کا مظہر علماء اسلام اور آپ کی شان ملوکیت کا مظہر ملوک اسلام ہوئے ہیں ہمارے اوپر دونوں کے حقوق ہیں

فرمایا کہ حیور آباد میں بوی تہذیب ہے۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو اکثر وعظ میں ان کے عقائد کا رد کرتا تھا۔ گرکوئی کچھ نہیں بولا۔ ایک دفعہ لوگوں نے وعظ میں باد شاہ کے لئے دفعہ لوگوں نے وعظ میں بادشاہ کے لئے دفعہ کرنے کے لئے کہا۔ میں نے کہا کہ بیاتو خوشامہ ہے۔ ہاں اگر دوسرا کوئی کسی دعا کی تقریر کرنے تو میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ایک لڑک کو بیش کیا جو عالی ہم ابریس کی عمر کا ہوگا کہ وعظ کے بعد یہ پچھ تقریر کر دے گا پھر آپ بھی دعا میں شریک ہو جا گیں اس کی اصلاح کر دعا میں شریک ہو جا گیں۔ گر اول آپ اس سے وہ تقریر سنانے کے لئے کہا اس نے وہی تقریر کر دی دیتے جانچہ انہوں نے ایک لڑک سے تقریر سنانے کے لئے کہا اس نے وہی تقریر کر دی سے فراغت کر کی جا گھر اوگ ہے۔ میں اس میں نے کہا کہ وعظ کے قبل اس سے فراغت کر کی جانچہ ایسا ہی ہوا پھر وعظ شروع ہوا میں خدا تھا گی تا کہ آزاوی سے وعظ کہ سکوں چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر وعظ شروع ہوا مگر خود وعظ کے انہر میں خدا تعالی نے ایسا مضمون دل میں ڈالا کہ اس کا دعاء سے بھی ارتباط ہو گیا اور پھر خود میں نے بھی مجت کے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون یہ قال کہ اس کا دعاء سے بھی ارتباط ہو گیا اور پھر خود میں نے بھی جسے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون یہ قال کہ اس کا دعاء سے بھی ارتباط ہو گیا اور پھر خود میں نے بھی مجت کے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون یہ قال کہ اس کا دعاء سے بھی ارتباط ہو گیا اور پھر خود میں نے بھی جسے مرتباط کی دور میں اور بھر خود میں نے بھی جسے میں میں جسے میں دور کی وہ مضمون یہ قال کہ اس کا دعاء سے بھی اس کے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون یہ قال کہ اس کی دعا کہ حضور سلی اور بھر خود میں نے بھی مجت کے ساتھ دعا کر دی وہ مضمون یہ قال کہ اس کی دعا کہ حضور سلی کی دور سے اس کی دور کیا کہ میں کی دی دور کی دی دور کی دور میں کی دور ک

الله عليه وسلم كے اندر دوشانيں تھيں ايك شان نبوت ايك شان ملوكيت بھرآپ كے بعد دو
شانوں كے مظاہر پيدا ہوئے مراس طرح كه خلفاء بين توبيہ شانين بختع رہيں مگر بعد بيل
تفرق ہوگيا بعنی ايك شان كے مظہر تو علماء غرقاء ہوئے اور ايك مظہر ملوك اسلام ہوئے
اور چونكه بيد دونوں جماعتيں مظاہر بين شان رسول الله سلى الله عليه وسلم كے اس لئے
ہمارے اوپر ان كے حقوق بين چنانچ بادشاه كاحق ہم پر بيہ بحد كداس كا احترام كريں اس
کے لئے دعا كريں ہم جہاں ہم جيٹھ بين يہاں بادشاہ مسلمان بين لبذا ان كے لئے بيل
بعد ايك صاحب نے بيان كيا كہ واپسى كے بعد حضور نظام كو بہت افسوس ہوا كہ بين نے
ملاقات نہ كی۔ ہمارے حضرت نے فرمايا اگر ملاقات كے لئے بيام آتا تو بين ضرور منظور كر

تفسیر بیان القرآن کی تالیف برایک جنٹ انگریز کی حیرت

فرمایا کہ جس زمانہ میں میں نے تفسیر بیان القرآن لکھی ہے تو آیک جنٹ انگریز نے نہایت اشتیاق کے ساتھ ملاقات کی اور پوچھا کہ اس کی تصنیف میں تم کو کس قدر روپیہ ملا بیل نے کہا کہ اس کی تصنیف میں تم کو کس قدر روپیہ ملا بیل نے کہا کہ وی بیل اس نے کہا کہ وی بیل اس نے کہا کہ ونیا بیل نے کہا کہ ونیا بیل نو یہ کہ الک حقیقی خوش ہوں ونیا بیل نو یہ کہ مالک حقیقی خوش ہوں کے بھر وہ خاموش ہوگیا۔

میری خفگی بغض کی بناء پرنہیں محض اصلاح کیلئے ہوتی ہے

فرمایا کہ میں بڑی مشکل سے کسی سے بدگمان ہوتا ہوں بڑی چیٹم پوٹی کرتا ہوں اور جب کسی برخفا ہوتا ہوں محض اصلاح کے لئے ہوتا ہوں بغض اس وقت بھی نہیں ہوتا، یہ حضرت حاجی صاحب کی برکت ہے۔

عقیدت شیخ کی بدولت ایک ڈاکوبھی صاحب مقام ہوگیا

فرمایا کہ شخ کے ساتھ گستاخی ہے پیش آنے والا برکات باللنی ہے محروم ہو جاتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ شخ کے ساتھ جونسبت ہے کیا وہ قطع ہو جاتی ہے فرمایا ہاں شخ کے ساتھ جونسبت ہے وہ بھی قطع ہو جاتی ہے گستاخی بڑی خطرناک چیز ہے گو معصیت نہیں ہے تگر خاص اثر اس کا معصیت ہے بھی زیادہ ہے اس طریق میں سب کوتا ہیوں کا تخل ہو جاتا ہے تگر اعتراض و گستاخی کانہیں ہوتا ہے

> ہرکہ گستاخی کند اندر طریق گرد و اندر دادی حسرت غریق ہرکہ بے باک کنددر راہ دوست رہزن مردان شد و نامرد اوست

(جامع)

اس طریق میں شخ کے ساتھ نہایت عقیدت کی ضرورت ہے (احقر جامع نے ایک حکایت غالبًا تذکرۃ الرشید میں حضرت مولانا گنگوئی کی فرمائی ہوئی دیکھی ہے کہ ایک ڈاکوکسی بہتی کے لب دریا اپنا بھیس بدل کر جھونپڑی ڈال کر اللہ اللہ کرنے لگا لوگوں کو اس سے عقیدت ہوئی اس کے پاس آنے لگے بعضے مرید ہو کر وہیں ذکر وختل میں مشغول ہو گئے فعدا کی قدرت کہ بعضے ان میں صاحب مقام بھی ہو گئے ایک دن ان ہیر صاحب کے بعض مرید مراقب ہو کر دیکھنے لگے کہ اپنے بیر کے مقام کو دیکھنا چاہئے۔گر وہاں بکھ نظرنہ آیا۔ ہر چند مراقب ہو کر دیکھنے سگے کہ اپنے بیر کے مقام کو دیکھنا چاہئے۔گر وہاں بکھ نظرنہ آیا۔ ہر چند مراقب کیا گر بچھ ہوتو نظر آئے ناچار ہوکر اپنے بیر سے کہا۔ پیر میں چونکہ ذکر اللہ سے صدق کی شان بیدا ہو چکی تھی سب قصہ صاف صاف کہ دیا کہ میں تو بچھ نہیں۔ پھرانہوں نے سب نے مل کر اللہ تعالی سے دعا کی اللہ تعالی نے پیر کو بھی صاحب نہیں۔ پھرانہوں نے سب نے مل کر اللہ تعالی سے دعا کی اللہ تعالی نے پیر کو بھی صاحب مقام کر دیا۔ دیکھنے بیاں صرف عقیدت ہی عقیدت تھی باتی تو میدان صاف تھا اس کے نقع مقام کر دیا۔ دیکھنے بیاں صرف عقیدت ہی عقیدت تھی باتی تو میدان صاف تھا اس کے نقع کا اس حکایت سے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے۔ جامع

ایک ریاست کی بے پردگی کاقصہ اُ

فرمایا سنا ہے کہ فلال ریاست میں بھی پردہ توڑ دیا گیا عورتوں نے بال بھی کٹوا دیے ایک صاحب کہتے تھے کہ ایک شہرادہ اور اس کی بیوی جس سے نکاح ہونے والا تھا گر ابھی ہوانہیں تھا ایک ساتھ موڑ میں ہوا کھاتے پھرتے تھے ایک رئیسہ سے جو ان کی پردہ شکنی کے متعلق کہا گیا تو جواب دیا کہ جو بردہ میں رہنے کے قابل ہیں (بینی شہرادیاں)

جب وہ ہی نہیں رہیں تو میں کیا رہتی۔

اب لوگوں میں نہ جسمانی طاقت پہلے جیسی رہی نہ روحانی

فرمایا اب تو لوگوں میں پہلے لوگوں کی خدجسمانی قوت رہی خدروحانی ایک شخص پرانی عمر کے میرے ساتھ راستہ میں جارہے تھے ایک گلی میں سامنے سے پچھ مویش آگئے اور ایک بیل بالکل سامنے آگیا۔ راست قدرے تنگ ہو گیا بڑے میاں نے ٹانگ اٹھا کر بس اس کے ایک ایس الت ماری کہ وہ بیل دیوار سے جا لگا اور راستہ صاف ہو گیا۔ وجہ اس نقاوت کی ہے کہ پہلے لوگوں میں تکلف نہیں تھا بای تازی سب پچھ کھاتے تھے اور پچیس تمیں برس سے کہ کھا شاوی نہ ہوتی تھی اور اب تو چودہ پندرہ برس کے لڑکے اور گیارہ بارہ برس کی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں۔ پھر تمیں چالیس برس تک مشکل سے تینجے میں ہیں بھاڑے ہو جاتے ہیں اب کے نوجوان اگر ستر برس کو پہنچ جا کمیں تو شاید اٹھا بھی بین بھاڑے جا کمی تو شاید اٹھا بھی

الرُخوف خدا كي وجه حقوق كي ادائيكي كي جائے تواس ميں كوتا ہي نہيں ہوتي

فرمایا کہ آیک مرتبہ بین نے اپنے بڑے گھر بین کہا کہ جب بین حقوق بین کوتائی نہیں کرتا تو چرتم کس لئے رنجیدہ رہتی ہوتو انہوں نے جواب دیا کہتم محبت سے تھوڑا ہی کرتے ہو جو کچھ کرتے ہو خدا کی طرف سے کرتے ہو۔ خدا کے خوف سے کرتے ہو بین نے ان کو جواب دیا کہ اگر محبت سے حقوق کی ادائیگی کرتا تو کسی وقت کی بھی ممکن تھی کیونکہ محبت کم بھی ہو جاتی ہے اور جب خدا کے خوف سے کرتا ہوں تب تو تمام عربھی حقوق میں کوتائی نہ کروں گا کیونکہ یہ جس کے دل میں گھس جاتا ہے تو چرنہیں نکاتا۔ تمہیں تو اس سے خوش ہونا چا ہے اس جب ہوگئی انہوں نے تو مجھے جب کرنے کے لئے کہا تھا گر میں نے ان کو جیب کرنے کے لئے کہا تھا گر میں نے ان کو جیب کردیا۔

جوکسی خاص خیال برجم چکاہوایس کی اصلاح نہیں ہوتی

فرمایا کہ خیالات میں اصلاح ستردد کی ہوتی ہے اور جو کسی خاص خیال پر جزم کئے ہواس کی نہیں ہوتی اس لئے ہم کسی کے پیچھے کیوں پڑیں جب حق واضح ہو گیا کہا ہیں

حبیب میں اب کچھ ہی ہو۔

### آ جکل لوگ اپنی راحت کابھی خیال نہیں کرتے

أيك صاحب نو وازد آئے اور ہمراہ عورتوں كو بھي لائے اور آكر حضرت والا كے دولت سرامیں اتار دیا۔ اس پر ان صاحب سے حضرت والانے فرمایا کہ بھائی جبتم ہے تعارف نہیں تو ہم کیے اپنے مکان میں اتارلیں تم کو پہلے اجازت لینا جا ہے تھی اور آنے کی غرض لکھنا حاہیئے تھا کہ اس غرض ہے آنا حاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن یر آسیب ہے اسے ہمراہ لایا ہول تعویذ وغیرہ مل جائے والدہ بھی ہمراہ ہیں جھنرت نے فرمایا كه تعويذ تو لفافد كے ذريعه بھى بھنج سكتا بھا اس كے لئے سفر كى كيا ضرورت تھى خواہ تخواہ عورتوں کو بھی تکلیف دی۔ بھر حضرت نے ان کو اپنے مکان کے علاوہ ایک جگہ بتا دی کہ ا بن سواری بہاں رکھو اور اب تعویذ بھی نہیں دوں گا کیونگہ تم بے اصول آئے ایک لفاف میں وَبَالَ بَهِ فِي كُرُ حَالِاتَ لَكُمْ دِينَا مِينَ اسْ مِنْ تَعْوِيذِ رُوانِهُ كَرُ دُونَ كَا ( مُجْمَعَ كَي طرف مُناطب بهوكر فرمایا) و یکھتے لوگ اپنی راحت کا بھی خیال نہیں کرتے اگر خط کے ذریعہ سے مشورہ کر لیتے تو ان کو کس قدر تفع تھا تکلیف ہے بھی بیچتے اور پیفرچ بھی بچنا اور پیمورتیں تو سفر کی ایس شوقین ہوتی ہیں کہ ویسے ہی چل دیتی ہیں ایک مرتبہ قصبہ تیتروں ہے ایک چھکڑا گنوار عورتوں کا آیا اور بے وقت آیا گھر میں اکیلی کیا کریں میں نے کہا کہ تم آٹا وال ان کے حوالے کرو ریہ خود لکا لکا کر کھائیں گی گھر میں عذر کیا کہ ایسا نہ جائے میں نے کہانہیں تم اليلائي كرو چرانهوں نے مجھ سے بیعت كى درخواست كى ميں نے كہا جب تك تمہارے ساتھ تمہارے شوہر نہ آئیں گے یا ان کا دھنطی اجازت نامہ نہ آئے گا جب تک مرید نہ کروں گا۔ وہ آپیں میں جیکے چیکے کہدرہی تھیں کہ گنگوہ والا مولوی بھا ترت مرید کر لیتا ہے مولوی اچھانہیں میں نے کہا ہے دونوں یا تیں بالکل سچی ہیں گر مرید نہ کروں گا اور طرہ رہے کہ ایک شخص نے چلنے کے قبل وہیں ان ہے کہہ دیا تھا کہ وہ اس طرح جانے ہے مرید نہیں مرے گا۔

عورت امرد کے معاملہ میں اختیاط کی ضرورت ہے فرمایا کہ ایک عورت نے مجھ کو خط میں لکھا کہ مجھ کوتم سے بہت تعلق ہے میں نے لکھا کہ بیافظ بازاری ہے خبر دار جو آئندہ ایسا لکھا بلکہ ایسا لکھا ہوتا کہ مجھ کو عقیدت ہے اس طرح ان کے اگر کے نے جو بے ریش تھا یہاں آنے کو لکھا میں نے ممانعت لکھ دی اس کے خادند کو یہ معلوم ہوا تو ہوئے خوش ہوئے کہ بیہ ہوتی ہے اصلاح حضرت نے فرمایا کہ سے خطرناک فرقہ ہے میں ان سے تعلق رکھنا نہیں جا جتا۔
خطرناک فرقہ ہے میں ان سے تعلق رکھنا نہیں جا جا ہتا۔
نادان جماعت سے نکل ہی جا نمیں تو احجھا ہے

فرمایا کہ دانا کے ہاتھ سے آگر دو پسیے ملیں تو خوشی ہوتی ہے اور نادان کے ہاتھ سے آگر روپے ملیں تو وہ خوشی نہیں ہوتی کیونکہ نادان کا اعتقاد تو خدا جائے کب ختم ہو جائے اور دانا کا اعتقاد باتی رہتا ہے نادانوں سے روپیہ تو بہت ملتا ہے مگر میں اپنے مقرر کئے ہوئے قواعد سے یہ چاہتا ہوں کہ نادان جماعت سے نکل ہی جا کمیں صرف عاقل اور مخلص ہی جا کمیں صرف عاقل اور مخلص ہی دہیں۔

مبرے سوال وجواب كامنشاء حقيقت واضح كرنا ہے

فرمایا کہ ایک شخص میرے باز پرس کی نسبت کہتے تھے کہ مکر کلیر کا جواب تو آسان ہے اور اس (لیعنی مرشدی مظلیم العالی) کا جواب مشکل ہے ہمارے حضرت نے فرمایا اس نے بالکل سیح کہا وجہ اس کی ہے ہے کہ وہاں تو بچے کہہ دیں گے اس لئے آسان ہے اور یہاں جموئی با تیں بناتے ہیں اور بیس سے کہ وہان جا ہوں اس لئے جرح میں پھش جا اور یہاں جھوٹی با تیں بناتے ہیں اور میں سے کہلوانا جاہتا ہوں اس لئے جرح میں پھش جاتے ہیں جھیاتے ہیں کہ مقدمہ قائم نہ ہو جائے جا گر اسل معاملہ کو چھیاتے ہیں کہ مقدمہ قائم نہ ہو جائے (گر اللہ کے فضل سے یہاں تو حقیقت فلاہر ہو ہی جاتی ہے ۱۳ جامع) جو طبیب بدیر ہیزی کومنع نہ کرے وہ خاش ہے

فرمایا کہ بعضے لوگوں کے خط شکایت میں آتے ہیں کہ تمہارے یہاں روک ٹوک بہت ہے میں کہنا ہوں کہ جو طبیب بد پر ہیزی کو منع نہ کرے تو وہ خائن ہے اور اس قابل نہیں کہ اس سے علاج کرایا جائے۔

حقوق واجبہ کوترک کر کے مستخبات میں مشغول ہونا جائز نہیں فرمایا کہ بعض وقت قرآن شریف کا پڑھنا بھی ممنوع ہوسکتا ہے جیسے کوئی شخص

قرآن شریف یاد کرنا جاہتا ہے جو کہ مستحب ہے مگر ہوی بچوں کے لئے گذر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کو قرآن کے باد کرنے میں وفت صرف کرنا حرام ہے کیونکہ واجب میں خلل برُتا ہے۔ فاقہم۔

خداتعالیٰ سے سیجے تعلق ہوتو ہوے بڑے گردن جھکاتے ہیں

فرمایا کہ آ دی کو جا ہے کہ خدا سے سیح تعلق پیدا کرے پھر اللہ تعالیٰ بڑے بر<sub>و</sub>ے متکبروں اور فرعونوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔

حضرت حاجی صاحب ؓ کے مکان کے بارے میں ایک غلط حکایت پر حضرت والاكا جوات

فرما<u>ما</u> كه يهال حضرت حاجي صاحب رحمة الله كا أيك مكان تفاوه غدر مين نيلام ہو گیا پھر نیلام کرنے والوں سے بھائی نے لے لیا۔ یہاں بعض لوگوں نے بیمشہور کیا کہ حضرت حاتی صاحبؓ نے مجھے (یعنی مرشدی مظلہم کو) مکان کا زرشمن ویدیا ہے کیونکہ اس نے جھرت حاجی صاحب کو لکھا تھا کہ تم نے میری نوکری تو چھٹرا دی اب کھانے کو کہاں ا ہے آئے تو جعرت عاجی صاحب نے بیفرمایا کہتم اس مکان کی قیمت اپنے صرف میں لے آؤ۔ محص سے ایک محص نے میان کیا۔ میں نے یہ س کر کہا کہ شکر کا مقام ہے کہ ہمارے پیرالیے ہیں جو مریدوں کو دین کے ساتھ رویے بھی دیتے ہیں اوروں کے بیرتو بھیک منگے ہیں مریدوں کولوٹتے ہیں تب وہ مخص سمجھے کہ بدروایت غلط ہے۔

طالب کوسی مقام پر پہنچ کر بس نہ کرنا جا ہے

فرمایا که طالب کوکسی مقام پر پہنچ کر بش نہ کرنا جاہیے \_ اے براور بے نہایت در گئی ست ہرچہ بروئے میری بروئے ماست کس ندانست که آل یار کا ست ایں قدراست کہ بانگ جرہے می آید أور بيرحال ہونا خاہيے ہے:

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد بجانال یا جال زتن برآید اور بول مجھے ہے

یابم اورایا نیابم جبتوئے ہے کئم حاصل آیدیا نیابی آرزوئے ہے کئم اورکن کیفیت اور شرکا منظر نہ رہے ۔

اور کئی کیفیت اور شرکا منظر نہ رہے ۔
میل من سوئے وصال و میل او سوئے فراق رک کام خود گرفتم تابر آید کام دوست کیمراگر بچھ مقصود کی طرف کامیابی ہوتو شکر بجالائے ۔

شکریٹہ کہ نہ مردیم ورسیدیم ، بدوست شکریٹہ کہ نہ مردیم ورسیدیم ، بدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ با

فرمایا کہ الہام کی مخالفت ہے بھی دنیا میں مواخذہ ہو جاتا ہے مثلاً کمی بیاری میں مبتلا ہو جاتا ہے مثلاً کمی بیاری میں مبتلا ہو جائے یا اور کوئی آفت آجائے گر آخرت میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ الہام جمت شرعیہ نہیں اس لئے اس کی مخالفت معصیت نہیں جس سے آخرت میں مواخذہ ہو اور دحی کی مخالفت سے آخرت میں مواخذہ ہوتا ہے۔

اینے آپ کو کا فروفاس سے بھی بدتر مجھنے کا مطلب

فرمایا اینے آپ کو فاجر فات اور کافر فرنگ ہے بھی بدتر سمجھے فاس سے تو اس معنی کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کو کون ہی خصلت اس کی لیند آجائے جو ہم سے پوشیدہ ہے اور کافر سے بحثیت مال کہ نہ معلوم ہمارا مال کیا ہوگا۔

تكبركي حقيقت اوراس كاعلاج

ایک شخص نے تکبر کی حقیقت اور اس کے علاج کا سوال بذر بعد عربیف کیا۔ تحریر فرمایا کہ تکبر کی حقیقت ہے ہے کہ کسی کمال میں اسپینے کو دوسروں سے اس طرح برواسبھیا کہ اس کو حقیر و ذلیل سمجھے علاج ہے کہ اگر ہے ہمھنا غیر اختیاری ہے تب تو اس پر ملامت نہیں بشرطیکہ اس کے مفتضی پر عمل نہیں بعنی زبان سے اپنی تفضیل اور دوسرے کی تنقیص نہ کرے دوسرے کے ساتھ برتاؤ تحقیر کا نہ کرے اور اگر قصدا ایسا سمجھتا ہے یا سمجھنا تو بلا قصد ہوا مکین اس کے مقتضائے مذکور پر بقصد عمل کرتا ہے تو مرتکب کبر کا اور مستحق ملامت وعقوبت ہے اور اگر اس علاج کے ساتھ زبان سے بھی اس کی مدح و شاء کرے اور برتاؤ میں اس کی مدح و شاء کرے اور برتاؤ میں اس کی مدح و شاء کرے اور برتاؤ میں اس کی تعظیم تو یہ اعون فی العلاج ہے۔

آنخضرت على المسلطة علم غيب ثابت كرنيوا لے مختلف اقسام كے لوگوں كا تعكم فرمایا کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب ٹابت کرتے ہیں ان کی دونشمیں ہیں ایک وہ جوعلوم غیر متناہیہ کے قائل ہیں دوسرے وہ جوعلوم متناہیہ کے قائل ہیں۔ جولوگ علوم غیرِ متنا ہیہ کے قائل ہیں وہ نصوص قطعیہ کی تکذیب کرتے ہیں اس کئے کا فرییں۔ بس علم غیر متناہی خواص باری تعالیٰ ہے ہے کہ بشر کو احاطہ اس کا محال ہے اب رے وہ جوعلوم متناہیہ کے قائل ہیں ان کی بھی دوقتسیں ہیں ایک وہ کہ اس کا قائل ہو کہ آپ کو ایسا ملکہ عطا ہو گیا ہے کہ اس کے ذرایعہ سے ہرمعلوم کا ادراک کر سکتے ہیں اور اس طرح ہے آ بے تمام علوم متناہیہ پر قادر ہیں پھراس ملک کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بھی اس میں کچھ دخل نہیں جیسے بادشاہ کی طرف سے کلکٹر کو خاص اختیارات دیئے جاتے ہیں جس میں عزل و نصب کے درمیان ہر ہر جزئی کے لئے ان کو بادشاہ کی مشیت کی ضرورت نبیں اور مشرکین عرب کا اللہ باطلہ کے ساتھ یہی عقیدہ تھا اس کا تائل بھی کا فر ہے اور ایک وہ جوخود علوم جزئیہ کے عطاء کے قائل ہیں اور برعلم میں مشیت کامختاج مانتے ہیں مگر ان علوم متناہیہ کی جو حد بتلاتے ہیں اس میں نصوص کی مخالفت مع تاویل فاسد کرتے ہیں سو اس کا قائل بدعت ہے اہل بدعت میں جو اہل علم ہیں ان کا بہی عقیدہ تھا کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو اول آ فرینش نے دخول جنت و دوزخ کا سب علم حاصل ہے أيك بھى منفى نبيس ـ حالا نكه صد ما نصوص اس عقيده كے مناقض جيں ـ

## ضمیمه ملحوظات یعنی ملفوظات جمع کرده مولوی عبدالباری صاحب ندوی

اینے ارادے ٹوٹنے سے بھی کئی فائدے ہوتے ہیں

عرض کیا کہ حضرت دنیاوی اراد ہے بھی اکثر ٹوٹے ترہتے ہیں اور دین تو مشکل،

ہی ہے کوئی پورا ہوتا ہے۔ پانچ وقت کی الٹی سیدھی نماز کے علاوہ جماعت و تبجد تک کا التزام نہیں قائم رہتا برسوں ہے بہی حال ہے۔ اب ہمت بالکل ٹوٹی جاتی ہے اور یاس کا جوم رہنے لگا ہے: دو اڑھائی سال ہے یہاں حاضری اور کم از کم دو مہینے قیام کا اراؤہ کر رہا اور تو ڈر رہا تھا یہاں تک کہ اب اس کے اظہار سے بھی شرم آتی تھی۔ اس مرتب عزم کیا کہ گھر نہ جاؤں گا اور حیدر آباد ہے سیدھا حاضر خدمت ہوں گا ایک عریضہ میں اس کا اظہار بھی کر ویا تھا لیکن گھر ہے ہمشیرہ کی علالت کی اطلاع پنجی نہ پہلے وہاں جانا پڑا۔ دو مہینے کے ارادہ کو چالیس بوم سے بدلا۔ یہاں حاضر ہوتے آتی تا خیر ہوئی۔ کہ چالیس بوم میں مہینے بھر کے پورے ہونے میں بھی رہنے پڑ رہے ہیں۔

یہ صرف ایک مثال ہے اکثر امور میں یہی پیش آتا رہتا ہے۔ خارجی اسباب و مواقع بھی اس کا باعث ہوتے ہیں مگر زیادہ تر خود اپنی صحت کی خرابی جس کا سلسلہ اب تم و میش سال بھر جاری رہتا ہے۔

ارشاد۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم ورجیم ہیں۔ بندوں کی مصلحت کو ان سے زیادہ گون جان سکتا ہے۔ زیادہ عمل کی توفیق سے دیگر غوائل کا اندیشہ ہوسکتا تھا۔ مشلاً عجب کا (واقعا اس ارشاد کے بعد اپنی حالت وطبیعت کا اندازہ کرتا ہوں تو عجب کا اندیشہ قوی معلوم ہوتا ہے) بھر اس میں اللہ تعالیٰ کے تصرف و قدرت اور اپنے بھر وعبدیت کا مشاہمہ ہوتا رہتا ہے۔ اور کارواشغال کی کثرت اور تمام فضائل عمل کی بڑی غایت مشاہدہ حق و استحضار ہے الحمد لللہ کے دور استحضار ہے الحمد لللہ کی مطابعہ حق و استحضار ہے الحمد للہ کے دور اس طرح بھی حاصل ہے۔

کوتاہی کا حساس رہے تو بعد وراندگی نہیں، راندگی کی علامت تو غفلت ہے عرض۔ خصوصیت کے ساتھ دین امور میں ارادول کے اس ٹوٹے رہنے ہے بھی بھی اپنی راندگی کا خیال آتا ہے۔

ارشاد۔ یہ خیال میچے نہیں بعد اور رائدگی کی تو علامت عفلت و بے پروائی ہے جیہا کہ اس فتم کے لوگول میں مشاہرہ ہوتا رہتا ہے نہ کہ کوتا ہوں کا احساس اور صدمہ وقاتی۔ اراد بے ٹوٹے نیے برجھی ارادہ کرتا رہے اس میں نیت کا تواب تو ماتا ہی ہے عرض۔ ارادول کی اس بے ہی ہے بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ بس ارادہ کیا ہی شہ کرول لیکن اس بربھی قدرت نہیں۔

ارشاد۔ ارادہ و نیت کا اجر تو بہر حال حاصل ہوتا ہے اس کو مقت کیوں ضائع کیا جائے۔
البتہ ممل کی کوتا ہوں پر استغفار کرتے رہنا چاہئے۔ لیکن استغفار کے بعد پھر کام میں لگ جانا چاہئے ہر وقت کوتا ہوں کا مراقبہ مفر ہے۔ مایوی و بست ہمتی بیدا ہوتی ہے۔ عام طور سے کہنے کی بات نہیں۔ حضرت شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ توبہ و استغفار کے بعد معاصی کا ذہول قبد کی بات نہیں) خاص کر اس زمانہ میں رجاء ذہول قبد کی علامت ہے (بیعوام کے سجھنے کی بات نہیں) خاص کر اس زمانہ میں رجاء کا غلبہ بھی مفید ہے میں تو لوگوں کو احیاء العلوم میں کہا بالخوف کا جو حصہ ہے اس کے مطالعہ سے منع کرتا ہوں۔

ضمنا فرمایا۔

تہم متحمل منہ کے توئی و حالات زیادہ محنت و مشقت کے بھی متحمل منہیں۔ لوگ تربیت میں اس کی بہت کم رعابت کرتے ہیں تو بعضوں کو ذکر جبر کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک ڈبی صاحب ہے جن کے ذکر جبر کو ان کے شخ نے یہاں تک بوھا دیا تھا کہ دات دات بھر کرئے دہتے دیتے۔ محلے والے سونہیں سکتے ہے بناہ مانگنے لگتے سے۔ اس پر بھی شخ کا تھم تھا گہ کسی کی پروا نہ کرو۔ پیچارے نے جھے کو کھا میں نے چند دن کے لئے نہ صرف ذکر جبر بلکہ ذکر ہی ترک کرا دیا جس سے ان کو بے عد انشراح و نفع ہوا۔

کے لئے نہ صرف ذکر جبر بلکہ ذکر ہی ترک کرا دیا جس سے ان کو بے عد انشراح و نفع ہوا۔

بالا خر انہوں نے مشقلا میری طرف رجوع کی خواہش کی میں نے کہا اس میں حرج نہیں۔ اگر سی کو اپنے کہا اس میں حرج نہیں۔ اگر سی کو اپنے شخ سے نفع یا مناسبت نہ محسوس ہوتو دوسرے سے رجوع کر سکتا

ہے کیکن اپنے شنخ سے بدعقیدہ نہ ہونا جا ہے بلکہ اگر اس کی ناراضی کا اندیشہ ہوتو دوسرے کے ساتھ تعلق کی اطلاع بھی نہ دین جا ہے۔

خشوع كامطلوبه درجه كيا ہے؟

عرض ۔ نماز وغیرہ کی جو کچھ تو فیق میسر ہوتی ہے اس میں بھی نہ بھی گلتا ہے نہ خشوع ہوتا ہے بار باراس کی نبیت و کوشش کرتا ہوں اور نا کام رہتا ہوں۔

ارشاد ۔ بی لگنانہیں بلکدلگانا مطلوب ہے اس پر بھی نہ لگنا مجاہدہ و مشقت کے اجراکو زائد کرنا ہے۔ خشوع کو مثال ہے یوں سمجھنا جائے کہ ایک شخص کو نہایت عمدہ کلام مجید یاد ہے اور دوسرے کو خام اس دوسرے کو نسبتا سوچ سوچ کر اور ذرا توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے بس خشوع مطلوب اس درجہ کی توجہ ہے۔ باتی وساوس اور خطرات کا سرے سے نہ آنا بیصرف استخراق میں ہوتا ہے جو حال ہے نہ کہ کمال۔

### ضميمه تمام شد

# محظوظات بيعنى هصه سوم

### حديد ملفوظات

سفر حج کے خرچ ما تکنے پر مامون رشید ہے ایک ولچیس مگالمہ

فرمایا که مامون رشید ہے ایک مخص سفر جج کے خرچ کا سوالی ہوا تو ماموں رشید نے کہا کہ اگر تم کو وسعت ہے تو سوال جائز نہیں اور اگر وسعت نہیں تو فرض نہیں پھر بھی سوال جائز نہیں اس نے کہا کہ میں آپ سے فتوی کینے نہیں آیا ہوں فتوی لینا ہو گا تو شہر میں اور بہت علماء ہیں میں آپ کو بادشاہ سمجھ کر مائلے آیا ہوں۔ مسائل نہ بکھاریئے وینا ہو وے ویجے ورنہ جواب دے ویجئے اس پر مامون رشید خاموش ہو گیا اور سفر مج کا خرج دست دیاب

مامون رشید کی ایک اور حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ شب کے وقت مامون رشید کے باس حضرت قاضی کیلی بن ا کئم رحمة الله عليه بين بوت تھ مامول رشيد نے سي ضرورت سے بيكارا يا غلام تو غلام لينا ہوا تھا جھلا کر اٹھا اور بولا ہر وقت یا غلام یا غلام بس غلاموں کو مار ڈالو ذریح کر دو۔اس پر قاضی کیلی بن اکثم نے فرمایا کہ یا امیرالمونین میہ غلام بڑے گستاخ ہیں ان غلاموں کے اخلاق درست سیجیجے۔ تو مامون رشید نے جواب دیا کداگر میں ان کے اخلاق درست کرتا ہوں تو میں بداخلاق ہو جاتا ہوں۔ سوالی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان نالا کفؤں کی وجہ سے میں اینے اخلاق خراب کروں۔

. نی نی کی صحنگ کی ایجاد کاراز

فرمایا کہ بی بی می صحنک جہانگیر کی بیبیوں نے ایجاد کی ہے اور اس میں راز مید تھا کہ نور جہاں کو اس ہے زک ہنچے نور جہاں چونکہ خاندان کی حیثیت سے ان کے برابر کی نہ تھی اس لئے وہ نور جہاں کو ذلیل مجھتی تھیں اور خوشامدانہ طریقہ پر ان سے ملی جلی رہتی تھی۔ ا لیک مرتبہ جب رہ صحنک میں شریک ہونے لگی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ لی لی کی صحنک ہے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی خاوند کیا ہے اور تم دو تصمی ہواں وجہ سے

تم شریک نہیں ہو سکتیں ہے پیچاری شرمندہ ہو کر اٹھ گئی۔ بحرالعلوم کی شرح مثنوی کی خصوصیت اوران کی اپنی حالت

صاحب بحرالعلوم جب بدراس گئے تو اوگوں نے ان کو عالم سجھ کر امام بنانا جاہا انہوں نے عذر کیا کہ بھائی ہیں معذور ہوں امام بنانے کے قابل نہیں لیکن اوگوں نے نہ مانا اور امام بنا دیا چونکہ ان پر تو حید کا علبہ تھا۔ خصوصاً مثنوی ہیں بہت ہی شغف تھا (ان کی شرح ہیں بھی ہے اس ترجیح کی ہے کہ شریعت کا زیادہ لحاظ کیا گیا ہے۔ اگر چہ بعض جگہ فن سے بعد ہو گیا ہے گر شریعت سے کسی جگہ خروج نہیں ہوا گر الحمد نشری شرح میں نہ فن سے خروج ہوا نہ شریعت سے بس تجہرتم مید کے بعد ہی ان پر حالت طاری ہو گئی بجائے الحمد و موزة انہوں نے باآ واز یوں پر سنا شروع کیا۔

بشنواز نے چوں حکامیت می کند وز جدائی ہا شکامیت می کند

لوگوں نے یہ سنتے ہی نماز توڑ دی انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں معدور ہول۔

نورجہاں کی حاضر جوالی ، اورشیعہ مجتهد سے ملادو پیاز ہ گادلجیب مناظرہ

فرمایا کہ ایک دفعہ ملاعبت کے دفت جہا گلیر نے نور جہاں کے سینہ پر ہاتھ پھیر کر بول کہال کہ تمہارے سینہ پر بال کیوں نہیں میں نور جہاں نے فی البدیہہ بیشعر پڑھا یہ بڑی حاضر جواب تھی۔

> دردلم بس گرشی عشق است موع برسینه ام نم روید

بھر جہانگیر نے سر پر ہاتھ رکھ کر یوں کہا برسرتو چوں روئیدہ؟ بھر اس نے بی البدیہہ یہ دوسراشعر پڑھا۔

> ایں موئے نیست برسر من بلکہ ظار عشق دریائے من خلیدہ واز سر برآمدہ

نورجهان مذهبأ شيعه تفي اورجها تكيركو بلطائف الخيل اين طرف متوجه كرنا حابتي تھی اس کے لئے اس نے ایک جلسہ کیا اور اپنے یہاں ایران نے ایک مجتبد کو بلایا۔ مباحثہ ی تاریخ مقرر ہوئی مباحث کے لئے شخ عبدالحق رحمہ اللہ علیہ تجویز کئے گئے بیافکر میں تھے ملا رو بیازہ ان کے شاگرد ہیں انہوں نے جب ان کومتفکر دیکھا تو کہا کہ آپ کیوں فکر میں جیٹھے ہیں اس کام کے لئے میں حاضر ہوں۔ شخ نے فرمایا کہ وہاں علمی مجلس ہو گی ایسے موقع پر تمہاری ظرافت کیا کام دے گی۔ ملا وو بیازہ نے کہا کہ نہیں حضرت آپ میرا نام لکھا دیجئے اس کو میں انجام دول گا۔ جب مجلس آراستہ ہوئی تو آپ اس صورت سے تشریف لائے کہ ایک تھان تو سرے باندھا اور ایک تھان کا شملہ ٹوکرے میں ایک آ دی کے سر پر رکھا ہوا۔ مجہد نے بوجھا کہ بدیمامہ کیما تو جواب دیا کہ حضرت شملہ ہمقدار علم آپ دیکھیں گئے کہ میراعلم کتنا ہڑا ہے۔ جب میں مجلس کے اندر جانے لگے تو انہوں نے ا بن جوتی اٹھائی مجتبد نے کہا کہ شاہی مجلس میں جوتوں کی ایسی حفاظت یہ حرکت خلاف جہزیب ہے انہوں نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شیعہ چور ہوتے تھے۔ یہ شیعوں کی مجلس ہے ملکن ہے کہ کوئی شیعی جرا لے مجتبد نے کہا کہ آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شیعہ کہاں تھے کہا آ ہا میں بھولا حضرت ابوبکڑ کے زمانہ میں۔ مجہتد نے کہا کہ حفرت ابوبکر کے زمانہ میں کہاں تھے انہوں نے کہا کہ آ ہا پھر بھولا۔ حفرت عمرٌ کے زبانہ میں مجتبد نے کہا کہ حضرت عمرؓ کے زبانہ میں بھی کہاں تھے انہوں نے کہا نسیان كِتَنَا بِرُهِ كَمِيا ہے مِیں بھولا حضرت عَمَّانُّ كے زمانہ میں ۔ مجتہد نے كہا كه حضرت عَمَّانُّ كے ز مانہ میں کہاں تھے تاریخ بھی دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ جب نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں بھے نہ حضرت ابو بکڑ ،عمر وعثانؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زبانہ میں تو پھر یہ اب کہاں ہے آ گئے پھر انہوں نے مجتبد کے کان میں جاکر کہا کہ آپ اپنی بیگم صاحبہ سے میرا سلام عرض کر دیں اس پر مجتمد بہت بگڑا تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیگم کوسلام سمنے ہے تو اتنا برا مانا شرم نہیں آتی کدازواج مطہرات پر برملا تبرا کرتے ہو۔ مجتبد نے کہا کہ یہ فضولیات جھوڑو اب علمی مجلس ہونا جا ہے انہوں نے سوال کیا در حق سلیم چشتی خیہ گوئی

مجتبد نے کہا کہ سلیم چشق چہ گیدی خراست بادشاہ چونکہ سلیم چشق رحمۃ اللہ علیہ سے ببعت تفاد ملا دو بیازہ نے بادشاہ کو مخاطب کر نے کہا کہ جو کچھ مجتبد صاحب کہتے ہیں وہ آپ نے سا بادشاہ کو اس جملہ پر نہایت غیظ ہوا اور حکم دیا کہ دربار سے یا بجولاں نکال دیا جائے۔ اس پر نور جہاں نے خلوت میں جہانگیر سے شکایت کی کہ میرے وطن اور ندہب کے مجتبدگی برمر دربار اس طرح بے عرفی کی جہانگیر نے کیا عمدہ جواب دیا ہے کہ جانال بتوجال دادم نہ کہ ایمان سے مقصود ایک ظرافت کا نقل بتوجال دادم نہ کہ ایمان سے بیا کہ ایمان سے باکہ ظرافت کا نقل کرتا ہے اس پر کسی تحقیق کا مدار نہیں۔

تربیت میں بصیرت کی ضرورت ، اورعهد دسالت کاایک واقعہ

فرمایا تربیت بہت ہی مشکل ہے بوے مصر کا کام ہے آیک واقعہ سناتا ہوں کہ ا یک چورا کیک شخ سے مرید ہو گیا تھا۔ خانقاہ میں روزانہ جونتوں کو اول بدل کر دیا کرنا تھا۔ صبح کو اٹھ کر لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی لوگوں نے اس کی اوہ لگائی نؤ دیکھا کہ رات کے وقت وہی چور صاحب اٹھے اور جوتیوں کو لوٹ بیٹ کرنے لگے لوگوں نے صبح کو بیر صاحب کے خدمت میں پیش کر کے شکایت کی کہ میدروز جو تیوں کو اول بدل کر ویتے ہیں جس ہے ہم کو منتح کے وقت تلاش کرنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے بیر نے بلا کر یو چھا تو کہا کد حضرت میں نے چوری سے توب کی میرا بھیری سے توبہ میں کی۔ بات رہ ہے کہ جب رات کے دو بہتے ہیں تو میرے نفس میں عادت کے موافق چوری کا تقاضا ہوتا ہے\_ میں اس کے دفع کے لئے یہ حیلہ کرتا ہوں اور نفس کو اس سے بہلاتا ہوں کہ یہ بھی ایک صورت چوری کی ہے۔ اگر آپ مجھ سے بیہ چھٹوا دیں گے تو پھر میں چوری کرنے لگول گا۔ پیر صاحب نے کہا کہ بھائی تم کو اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت نے توبہ (تكشف كے حصہ پنجم لعنی تقیقۃ الطرفیقہ میں حدیث صندوشصت و مشتم اور خدیث ود صد وی بشتم کا مضمون قابل ملاحظہ ہے) کے وقت سد عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے ایک ادھار رونا ہے وہاں جاکر رونا ضروری ہے آپ نے اول انگار فرمایا پھرکتی بار کے بعد اجازت دے دی تھی مگر وہ عورت اس موقع پر نہیں روئی (رواہ التر مذی عن اساء بنت پزید ) لوگ کہتے ہیں کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اجازت دی۔ بھائی کیے اجازت نہ دیتے آپ حکیم سے جانے تھے کہ ممانعت کا کیا انجام ہوگا اور توسع کا کیا انجام ہوگا چنانچہ آپ نے اجازت دی تو لوٹ کر آئیں اور کہا کہ حضرت اس سے بھی توبہ ہے تجربہ یہ ہے کہ آگر کسی معاملہ میں نگی کرو تو اس کا شوق ہڑھے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو شوق ہر سے گا اور اگر اجازت دے دی جائے تو شوق ہم ہو جائے گا تو ممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نظر فرما کر اجازت دی ہوئے اس پر نظر فرما کر اجازت دی ہوئے دوچھوڑ دیں گی۔

ایک بونے کی حکایت

فرمایا کہ گانپور میں ایک بونے آ دمی تھے نماز کی صف اول میں آ کر کھڑے ہو گئے ایک شخص جو بعد میں آئے بیچھے سے لڑکا سمجھا اور ان کے کاندھے پکڑ کر رہے کہہ کر پچھلی صف میں کھڑا کر دیا کہ بیاونڈے صف اول کو خراب کرتے ہیں۔ انہوں نے عصبہ میں نیت توڑی اور اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ باواکی داڑھی بھی نہیں دیکھا۔ شادی نہ کرنے برایک شخص کا ظریفانہ جواب

فرمایا کہ ایک بڑھے ہے کس نے بوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کہ جوان تو مجھے پیند نہیں کرتی اور بوڑھی کو میں پیند نہیں کرتا۔ پھر کس کے ساتھ شادی کروں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذمانت وعلم کے دوواقعے

فرہایا کہ جھڑے گئی ذہانت اور علم کے متعلق ایک واقعہ دیکھا کہ دو شخص سفر کر رہے تھے ایک جگہ کھانے کو بیٹے ایک کے پاس پانچ روٹی تھیں اور ایک کے پاس تین تھیں۔ ایک راہ گیر بھی ادھر کو آ نکلا چونکہ عرب کے لوگ کریم ہوتے ہی ہیں انہوں نے اس کو بھی این ساتھ کھانے کو بٹھا لیا جب کھا کر اٹھنے لگا تو باقتضائے کرم آ تھ درہم ہیں کر کے چلا گیا اور ان میں سے تین روٹی والے شخص نے کہا کہ چاز چار درهم تقتیم کر لو۔ ووسرا بولا کہ نہیں میری پانچ روٹی تھیں مجھے پانچ دو اور تمہاری تین روٹی تھیں تم تمن لو دوسرے کو بچھ ضد چڑھ گئی آ خر دوٹوں یہ جھٹرا حضرت علی کے اجلاس میں لے گئے آپ دوسرے کو بچھ ضد چڑھ گئی آ خر دوٹوں یہ جھٹرا حضرت علی کے اجلاس میں لے گئے آپ

نے بھی تنین والے سے فرمایا کہ اس میں تیرا کیا نقصان ہے یانچ اور تنین کی نسبت پر سے راضی ہے ای طرح کر لو اس نے کہا ہم تو انساف جائے ہیں تو فرایا کہ انساف ہی جاہتے ہوتو ایک تم لے او اور سات این کو وے دو اس نے اس میں شور شغب کیا تو آپ نے فرمایا کہ آٹھ روٹی تھیں اور نتین کھانے والے تو بیوں مجھو ہر محص نے ہر روٹی میں سے ایک ایک ثلث کھایا آتھ روٹیوں کے چوہیں جھے ہوئے اور نتیوں کے جھے میں آتھ آٹھ آئے جس میں سے نتین والے نے اپنے نوجصوں مین سے آٹھ کھا گئے اور آیک بیا اور پانچ والے کے بندرہ حصے ہوئے جس میں سے اس نے اسنے آتھ کھا لیے تو سات سے پس درہم ابی کی نسبت ہے تقلیم ہوں کھے ایک اور واقعہ ہے کہ تین مخصول کے اونٹ مشترک تھے ( ندمعلوم کس وجہ ہے اس خاص نسبت ہے اشتراک ہوا کہ) ایک تو آ دھے کا اور دوسرا تکث کا اور تبییرا نوی حصے کا شریک تھا اور سترہ اونٹ ستھے وہ آ کیس میں تقشیم نہ ہوتے تھے۔ فیلے کے لئے حضرت علیؓ کے پاس آئے آپ نے غلام سے فرمایا کہ ہمارے اصطبل میں ہے ایک اونٹ لے آؤ اور ان ہے بوجھا کہ اگر ہم اٹھارہ میں ہے ای نسبت ے جصے دے دیں تو راضی ہو انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ کیونکہ ہر ایک کورزیادہ ماتا تھا۔ مثلاً سترہ میں ہے آ رجا ساڑھے آئھ ملتے اور اب نوملیں کے ویلی بُذا آپ نے آ و ھے والے سے کہا تو لے جاؤ اور ثلث والے سے کہا کہ جھے لے جاؤ اور نویں والے ے کہا کہ دو لے جاؤ اور غلام سے کہا کہ جمارا اونٹ اصطبل میں باندھ دو۔ یہ خساب سرکا ہے گریدوہ حضرات تنے نہ کہیں سلیٹ قلم لیے کر جینے اور نہ مدرسول میں پڑھا۔ حضرت على رضي الله تغالي عنه كي قوت فصاحت كاواقعه

فرمایا که جعزت علی کی مجلس میں ایک مرتبہ تذکرہ تھا کہ سب حروف میں زیادہ کئیر الدور حرف الف ہے اس پر سب کا اتفاق ہوا اور اس پر بالا تفاق ہی ہے تفریع بھی کی گئیر الدور حرف الف ہے اس پر سب کا اتفاق ہوا اور اس پر بالا تفاق ہی ہے تفریع بھی گئی کہ کوئی طویل کلام الف سے خالی نہیں ہوسکتا۔ جب سب کا اجماع ہو گیا تو حضرت علی گئی کہ اس میں اختاف فرمایا اور فی البدیمہ ایک طویل، خطبہ تعمولیا اس میں الف کا نام نہیں نہایت فعیج و بلیغ ہے کا ب مطالب السول میں میہ خطبہ موجود ہے۔

فیضی کی تفسیر سواطع الالہام کیلئے حضرت مجد دصاحب کی دعا

فرمایا کہ فیضی نے بے نقط تفسیر عربی میں لکھنے کا التزام کیا تھا مگر تھوڑی دور چل کر پھر طبیعت نہ چلی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے دعا فرما دی اس ون سے پھر طبیعت نہیں رکی اس میں مکہ کو ام رحم اور مدینہ کو مصرالرسول لکھا ہے۔ معانی کو الفاظ کا تالع بنایا ہے اس میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔

مولانا محدمظهر صاحب کی حاضر جوابی گاقصه

فرمایا کہ مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی مدرس مظاہر علوم سہار نبور بڑے ظریف سے ایک مخرے نے کہا کہ میں ان کو لاجواب کردن گا۔ آ کر سوال کیا کہ اگر لونڈے کو اک نیت سے گھورے کہ اللہ تعالی نے کیسا عجیب بنایا ہے تو کیسا ہے فرمایا کہ جہاں سے تو نکلا ہے اسے د کچھوٹی جگہ سے تو نکلا ہے اسے د کچھوٹی جگہ سے تو اتنا بڑا نکل آیا۔

مولا نامحر مظہر صاحب کا ایک طالب علم کے اشکال پر جواب

فرمایا کہ ان بی مولانا کا ایک واقعہ ہے حدیث میں جو آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عماسہ کے شملہ کو بین الکفین چھوڑتے ہے۔ ایک طالب علم نے شملہ کو آگے سینہ پر ڈال کر کہا کہ بین الکفین اس طرح بھی تو ہوسکتا ہے۔ مولانا نے فورا اس کی چگڑی تھما کر اور شملہ بالکل ناک کے سامنے لٹکا کر فرمایا کہ بین الکفین یوں بھی تو ہوسکتا ہے۔ مطلب یہ کہ حدیث و قرآن میں ایسے احتمالات غیر ظاہرہ کا اعتبار نہیں۔ مضلب یہ کہ حدیث و قرآن میں ایسے احتمالات غیر ظاہرہ کا اعتبار نہیں۔

فرمایا کہ ان بی مولانا ہے ایک طالب علم نے درس میں پوچھا کہ عدیث میں جو آیا ہے کہ غروب وظلوع علی میں جو آیا ہے کہ غروب وظلوع علی میں مولانا کے جو آیا ہے کہ غروب وظلوع علی میں سینگول کے درمیان ہوتا ہے سوغروب کے وقت تو یہ امر معقول ہے کہ سجدہ سینگوں کے سامنے ہوگا اس میں کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ اس وقت ہے فار ہے کہ کہیں چھے ہوگا اس میں کیا حرج ہے۔ فرمایا کہ اس وقت ہے فرر ہے کہ کہیں چھے سے سینگ نہ اڑا و ہے۔

تھانہ بھون کے ایک نیم شاعر کا قصہ

فرمایا کہ ہمارے تھانہ بھون میں ایک شاعر تھے ان کا شعر ہے۔ بلبلیں شور محیاتی ہیں تھانہ بھیم کی بیدا ہوا تھا ہما قسمت ہوں لایا ہوم کی

ان کا ایک مصرعہ جھوٹا ایک بوا ہوتا تھا کسی نے کہا تو جواب دیا کہ بیاتو اساتذہ کے کلام میں ہے اور یوسف زلیخا کا اول کا شعر اس طرح پڑھا کہ ایک مصرعہ گوتو خوب تھینے کر پڑھا اور دوسرے مصرعہ کو جلدی ہے پڑھ دیا کہ دیکھو پہلا مصرعہ کتنا بوا دوسرا کتنا جھوٹا اور ایک اور مہمل شاعر تھے انہوں نے ایک دیوان لکھا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ضاد کی ردیف نہ تھی لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کیا تماشا کیا کہ دیوان میں ہے ایک فریف نہ تھی لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کیا تماشا کیا کہ دیوان میں سے ایک فرال فناد کی بھی ہوگئی۔ بھی صاحب جھے ہے مشورہ لینے آئے کہ میرا ارادہ دیوان جھیوانے کا ہے میں نہ کہا ضرور چھیواؤ گر اپنی سکونت دبلی کی لکھ وینا وہاں کی زبان مشتد ہے تھانہ بھون کی میں نو بڑے بڑے عقالہ اور اہل مشتد نہیں۔ بس خوش ہو گئے اور میرا مطلب میں تھا کہ دبلی میں تو بڑے بڑے عقالہ اور اہل مشتد نہیں۔ بس خوش ہو گئے اور میرا مطلب میں تھا کہ دبلی میں تو بڑے بڑے مقانہ بھون بدنام ہو

ایک منطقی عالم کا قصہ

جائے گا۔

فرمانیا کہ گانبور کے ایک مدرسہ میں ایک مدرس صاحب بڑے معقولی ہے گر

سید ھے بہت تھے ان کا لڑکا بہار ہوا تو ایک طالب علم نے جس کی دوسرے طالب علم ہے
چشک تھی اس کے متعلق مولوی صاحب سے بیان کیا کہ میرے خواب میں ایک بزرگ

آئے اور کہا کہ مولوی صاحب بیاری کے خیال میں رہیں گے یہ بیار نہیں فلان طالب علم
(وی دوسرا طالب علم) جن ہے اس کے تصرف واٹر سے یہ بیار ہے۔ مولوی صاحب نے
اے بلا کر فرمایا کہ بھائی ہم نے کونسا قصور کیا ہے جو بھارے بچہ کو تکلیف ویتے ہو۔ اس
نے کہا کہ حضرت میں نے کیا تکلیف دی۔ فرمایا تم جن ہو اور تمہارے اثر سے یہ بیار

ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ حضرت میں جن ہوں فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے وطن ہے میرے باپ کا نام و نشان حلیہ صورت تحقیق کر لیجئے۔ فرمایا ممکن ہے وہاں کوئی غلام حسین ہواورتم اس کی شکل میں آئے ہو۔ وہ بیچارا حیران رہ گیا اور اس کا بیرائر ہوا کہ پھر مولوی صاحب اس سے ڈرنے گئے۔

ایک بدعتی صوفی کے احتر ام شریعت کاواقعہ

فرمانیا کہ ایک مزار سے سجادہ نشین ایک مرتبہ ہاتھی پر ٹھسکہ پنچ اور ساتھ ہی ہارمونیم بختا ہوا تھا (وہاں شاہ بھیک صاحب کا مزار ہے) وہاں کے سجادہ صاحب ان کے استقبال کو آئے۔ کیونکہ یہ بڑے دربار کے سجادہ نشین سے گر یہ حالت دیکھی تو کہا کہ ہم بھی گانا سنتے ہیں مگر وہ سنتے ہیں جو برزگ سنتے سے پھر ان کو خانقاہ کے اندر بھی تھر نے کی اجازت نہ دی گہیں باہر تھرایا۔ ہمارے قریب کے ایک سجادہ نشین ہیں جو اپنے بررگوں اجازت نہ دی گہیں باہر تھرایا۔ ہمارے قریب کے ایک سجادہ نشین ہیں جو اپنے بررگوں کے طریق پر بین چرہ پر ریاضت کا نور ہے مسکین متواضع ہیں ایک دفعہ ہیں اس مقام پر گیا ہوا تھا۔ یہ بھی میرے پاس ملنے آئے بھی کو دو چار جگہ حسب وعدہ جانا تھا گر ان کی خاطر سے تھوڑی دیر کے لئے رک گیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر ان سے اجازت چاہی کہ محصہ بھی ہمراہ سے تھوڑی اپنے اپنے گر بلایا ہے ہیں اب جاؤں گا کہا کیا حرج ہے ہیں ہمی ہمراہ حیے بین ہوئے سے میں نے داستہ ہیں ہم چند چاہا کہ جاتھ ہیں تھی ہوئے ہیں ہوئے سے اور ان کے معراہ سے برزگوں کی برابر چلیں گر یہجے ہیں جادر ان کے معراہ سے برزگوں کی برابر چلیں گر یہجے ہوئے سے اور ان کے معتقدین بھی ان کے ہمراہ سے برزگوں کی وہمتہ نہماتے ہیں۔

الیک دفعہ گنگوہ میں میرے ایک وعظ پر جس میں مغازف و مزامیر کی مذمیت تھی۔ انہوں ایک او جھے شاہ صاحب سے بگر گئے اس جلسہ میں دومشہور برقتی مشائخ بھی تھے۔ انہوں نے ان کو ڈائٹا کہ گوہم بتایا بیں مگر برا جھتے ہیں اور علماء جو کچھ کہتے ہیں حق ہے اور بھائی شریعت تو وہ چیز ہے کہ منصور نے اس کے سامنے گردان جھکا دی بھر ہمارے جھزت نے فرمایا۔ بدعت ووقتم کی ہوتی ہے ایک اعتقاد کی ایک عادت کی یباں اکثر لوگ دوسری قشم برعت میں بتایا جی۔

حضرت خواجه قطب الدين كي تمنيا

فرمایا که حضرت قطب الدین رحمة الله علیه کی حکایت کی ہے کہ آپ کی تمنائقی
کہ میرا انتقال ساع سننے کی صالت میں ہو چنانچہ آپ کا اس شعر پر وصال ہوا۔
کشتگان تحفیر تسلیم را
ہر زماں ازغیب جانے دیگراست

ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میری سمجھ میں اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ سائے کے وقت جوش میں اس کی وجہ یہ آئی ہے کہ سائے ک وقت جوش میت کا ہوتا ہے وہ چاہتے تھے کہ ایسے وقت دم نکلے جس وقت محبت کا خوب جوش ہو اور عشاق کے لئے سائے کا مہج محبت ہونا طاہر ہے اور محبت کی حالت میں وفات کی فضیلت کی تائید حدیث ہے بھی ہوتی ہے۔ من احب لقاء الله احب الله لقائه ومن کرہ لقاء الله کرہ الله لقائه۔

ذوقی تحقیق تو یہ ہے لیکن جب انظام شریعت میں خلل آنے لگتا ہے تو یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی کمال کی دلیل نہیں جیسا کہ اجمیر میں ایک بزرگ کی بخالت سائ وفات ہو جانے پر جہلانے غل مخایا تھا اور اس کو دلیل مقبولیت سائ کی تھہرایا تھا میں نے جواب دیا تھا کہ بعض اوقات قلب کی کمزوری سے بھی الینا ہو جاتا ہے اس لئے یہ کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں جیسا کہ سہار نبور میں ایک بڈھا تھا اسے بازاری عورتوں کے یہاں جانے کی علت تھی ایک دفعہ وہ کسی بازاری عورت سے جماع میں مشغول ہوا تو اس کی طاف کی برداشت نہ کر سکا اور عین جماع میں مرگیا (نعوذ باللہ) تو کیا موت کا بیسیب بھی مقبول ہوگا۔

ایک مجسٹریٹ کاخورکشی کے کیس میں عجیب فیصلہ

فرمایا کررڈ کی میں ایک خان صاحب تنے ایک دن آپس میں میاں بوی میں مار کے ایک دن آپس میں میاں بوی میں کسی بات پر پچھ کرار ہوگئی جب خان صاحب باہر گئے بیوی بچوں کو ایک مکان میں بند کر کے اور باہر کی کنڈی لگا کرخود کو کیس میں گر گئی جب وہ باہر ہے آئے تو گھر خالی۔ گر پچھ بچوں کی آبٹ معلوم ہوئی تو بچوں کو کنڈی کھول کر نگالا اور پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے کہا

ہم کوتو میکھ خبر نہیں لیکن جب ہم کو بند کر دیا ہے تو کیکھ کرنے کی آ واز کنوئیں میں آئی تھی۔ بچوں کے اس کہنے پر وہ کنوئیں میں و کیلھنے لگے تو بیوی صاحبہ یانی کے اوپر تشریف فرما میں ۔ (ندمعلوم کیے مرنے سے فیج گئی) ان کو تکالا۔ پولیس کو اطلاع ہوئی اس نے جالان كر ديا\_ مجسر يث كے يہال مقدمه كيا اقدام قل كى دفعه كى عدالت ميں بيجائے كے لئے منہ کھولنے کو کہا تھیا تو اس نے انکار کیا میرے چھوٹے بھائی پیشی میں تھے۔ان کو رحم آیا اور انہوں نے کہدویا کہ ہال میں ہے میں جانتا ہوں۔ اب عدالت نے اظہار لینا شروع كياس نے كہا كدميرے بھائى كے مرنے كى خبر آئى تھى اس وجد سے ميرے واس جاتے رے تھے اس مرہوشی میں گر گئے۔ عدالت نے جرح کی کہ پھرتم کو سے بند کرنے کا ہوش کسے رہا۔ لاجواب ہو گئیں اور جرم قائم ہو گیا محر مجسٹریٹ نے خیر جب فیصلہ لکھنا جاہا تو روئداد لکھ کر بردی دیر تک سکوت کے عالم میں رہا چر لکھنا شروع کیا تو عجیب فیصلہ لکھا کہ آج میرے اجلال میں ایک عجیب متم کا مقدمہ در پیش ہے اور مجرم قاعدہ سے ستحق سزا بھی ہے مگر بیسوچ رہا ہوں کہ کیا سزا دوں کیونکہ سزا تین قتم کی ہوسکتی ہے۔ قید یا جرماند یا ضرب بید کیکن ہرسزا ہی موانع موجود ہیں۔ اولا سزائے قیدتو یوں نہیں ہوسکتی کہ اس کا بچوں کا ساتھ ہے اگر بیجے بھی قید میں ہمراہ گئے تو وہ بے گناہ ہیں ان کی قید کی کیا وجہ اور اگر ماں سے علیحدہ کیا گیا تو ان کو روحانی تکلیف ہو گی جو قید ہے بھی زیادہ ہے ثانیا جرمانہ کی سرا بول نہیں ہو سکتی ہے کہ مندوستان میں عموماً عورتوں کے باس مال نہیں ہوتا تو وہ جرمانداس کے خاوند کو دینا بڑے گا جو کہ بےقصور ہے اس سے جرماند لینے کے کوئی معنی نہیں ٹالٹا ضرب بید کی سرا بول نہیں ہوسکتی کہ وہ اس کی متحمل نہیں ہوسکتی اس لئے حیران ہوں کہ کیا سزا دوں کیکن غور کرنے ہے ہیں تھھ میں آتا ہے۔غور کے قابل یہ بات ہے کہ سزا کی غایت کیا ہوتی ہے ظاہر ہے وہ غایت یہی ہے کہ آئندہ اس فعل ہے باز رہے تو پیہ عایت اگر بدون سزا ہی حاصل ہو جائے تو پھرسزا کی حاجت نہیں سویہ یقینی بات ہے کہ اس نے جس وقت اپنے کو کنویں میں دیکھا ہو گا یہ غایت تو اس کو وہیں حاصل ہو گئی تھی اس کئے مقدمہ خارج ہوکر داخل دفتر ہو۔

مولوی محمد حسین عظیم آبادی کی موت کا عجیب واقعه

فرمایا کہ لکھنو میں مولوی محمد حسین صاحب عظیم آبادی مرحوم سے جو میرے خاص احباب میں تھے ایک مخص نے مولانا محد حسین صاحب الدا بادی کی موت کی نبست ہو جھا کہ ان کی موت جو ساع میں ہوئی ہے کیسی ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بزرگوں کے معاملات کو کیا جانیں ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اگر ایسی حالت پر موت ہوتی جو ظاہرا بھی سنت کے موافق ہوتی تو احیما تھا اس مخص نے کہا کہ مولو یوں کی بہاں بجز اعتراض کے پہلے تبیں لیکن آج تک کسی مولوی نے بھی مر کے تو نہ دکھایا کہا بھائی اول تو موت اختیاری نہیں دوسرے اللہ کے بندے مرکز بھی دکھلا دیتے ہیں خیروہ مجلس تو فتم ہوگئ اس کو دو تین ون ہی گزرے ہوں کے کہ ایک روز پیمولوی صاحب ندوہ سے کہ وہاں ملازم تھے عصر کے وقت گھر آئے (ان کا لڑکا حفظ کرنا تھا پیچاروں کی تمنا مولوی کرانے کی تھی) گھر میں آ كرالا كے كو بلايا اور ایک تمرہ میں بیٹے كرالا كے ہے كہا كہ قرآن شريف سناؤ (ای دوران میں مولوی صاحب کی بیوی بھی آگئی تو بیوی ہے فرمایا کہ کیسی گندی پھر رہی ہو شال کر کے کیڑے بدل کر آؤوہ چلی گئیں) لڑکے نے قرآن شریف سنانا شروع کیا۔ حجدہ کی آیت آ گئی۔ مولوی صاحب نے فرش پر سجدہ کیا اور ای حالت میں جان مجل تشکیم ہو محصے کسی قشم کی بیاری ندهمی بال اختلاج القلب کا مرض ضرور تھا تگر اس وقت وہ بھی نہ تھا بالکل اچھی حالت تقی جب ای حالت پر بہت در ہوگئی تو لڑ کے نے مال کو آواز دی انہوں نے آ کر بلایا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ تمام رات رکھا فصد بھی لی گئی۔ فصد نے خون بھی دیا تھر مرہی مجئے تھے جن لوگوں کو وہ واقعہ یاد تھا انہوں نے اس وقت کہا کہ انہوں نے تو تین عار روز ہوئے کہا بی تھا کہ اللہ والے مرکز بھی دکھلا دیتے ہیں وہی کر کے دکھلا دیا واقعی کے کہتے تھے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مگر ان بیجاروں کی اس قدرشیرت نہ ہوئی جس قدر مولا تا محمد حسین اله آبادی کی ہوئی۔

## حفرت علی کرم اللہ وجہہ کے تحریر فرمودہ کلام باک سے مذہب اہل سنت کی حقاضیت کا ثبوت

فرمایا کہ جال آباد میں جو جہ شریف مشہور ہے (جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کا بتایا جاتا ہے) اور ایک قر آن شریف ہے (جو حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا بتایا جاتا ہے) جھنجانہ میں ایک شیعی رکیس کے یہاں اس کی زیارت ہوئی گر وہ رکیس جس قدر قرآن شریف کی طرف النفات کرتے تھے جبہ گی طرف نہ کرتے تھے۔ ایک شوخ مزان نوجوان کی نے اس کی بجہ پوچی تو کہا بوقوف تو کیا جانے کہ بیر حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میرے جی کو تو نہیں لگتا کہنے گئے تم بداعتاد ہو بیضرور آب بی موا ہے انہوں نے کہا کہ میرے جی کو تو نہیں لگتا کہنے گئے تم بداعتاد ہو بیضرور آب بی بوا ہو اے انہوں نے کہا کہ میرے جی کو تو نہیں لگتا کہنے گئے تم بداعتاد ہو بیضرور آب بی تو آج ہو بین تو آج شریف کو دیکھ لیجھ کو سنیوں کے قرآن سے مانا ہے یا نہیں اگر مانا ہو تو سنیوں کا ذہب میں تریف کو دیکھ لیجھ کو سنیوں کے قرآن سے مانا ہے یا نہیں اگر مانا ہو تو سنیوں کا ذہب حق ہے۔ بیس تریف کو دیکھ لیجھ کو سنیوں کا دیونا کہ اس قرآن میں تحریف ہوگئی ہوگئی اور کھیانا ہو کر کہنے لگا تم

استهزاء شریعت کفر ہے

فرمایا کہ ایک شخص نے کئی کی بکری چرائی تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ یہاں

بکری دے دو ورنہ بکری قیامت میں خود گوائی دے گی کہ مجھے چرایا تھا کہا جب شہادت
دینے آئے گی تو ای دفت اس کے کان پکڑ کر اس کے حوالے کر دوں گا ایسے ہی ایک اور
سے کی فعل پر کہا کہ ایسا نہ کرو قیامت میں پکڑ ہے جاؤ گے کہا استے آ دمیوں میں ملوں گا
بی نہیں ایک عالم نے سوال کیا کہ یہ کلمات کیے ہیں ارشاد فرمایا یہ استہزاء ہے شریعت کے
ساتھ جو کفر ہے گو تکذیب کا خیال نہ ہو گر استخفاف تو ضرور ہے۔

مقتداء ہونے کے لئے بڑوں کی سند ضروری ہے محض ذہانت کافی نہیں فرمایا مولانا تفضل حق صاحب کے شاگردوں میں ایک مولوی سراج الدین صاحب سے جو ایسے ذہین اور تیز طبع سے کہ قطبی پڑھنے کے زمانہ میں جس استاد کے پائل پڑھتے اسے بند کر دیتے تھے۔ دبلی تکھنو ہوئے ہڑے اسا تذہ کے پائل پنچے۔ جب وہ تقریم کرتے تو کہتے کہ یہ تو میں نے بھی مطالعہ میں نکال لیا تھا پھر جو وہ سوال کرتے استاد لو جواب دینا مشکل ہو جا تا تھا۔ تکھنو میں ایک پرانے عالم شے انہوں نے ان سے کہا کہ صاحبزاد سے میں تہاری فیرخوابی کی ایک بات کہتا ہوں وہ سے کہ تمہاری فیانت میں تو شک میں لیکن اگر تمہاری ایسی ہی حالت اسا تذہ کو بند کرائے گی دبی تو تمہاری تھا بین فتم نہ ہوں گی اس سے آگے موں گی اس سے آگے میں اس کے آگے میں اس کے آگے میں اس کے آگے میں کہتم ہمارے میا سے ایک مرتب سب کتابوں کو باتھیں وہ تو ہم تمہین فیر فوابی سے دائے وہتے ہیں گہم ہمارے سامنے ایک مرتب سب کتابوں کو باتھیں وہ تو تم بعد میں بھی نکال سے ہواں کو پھر نکالتے رہنا انہوں نے فوش ہوکہ یہ میں ایسے عالم ہوئے۔

ایک عرب کے اردو بولنے کی کیفیت

فرمایا کے مواوی رحمت اللہ صاحب سے مکہ میں ایک عرب کہنے گئے کہ ہندوستانی قرآن شریف بہت علط پڑھتے ہیں مولوی صاحب نے فرمایا کہ عرب والے جس قدر اردو علظ ہولتے ہیں ہندوستانی اس قدر قرآن شریف غلط ہوستے انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب نے فرمایا اجھا کہو ٹھ انہوں نے کہا تجو پھر کہو ٹھٹا کہا تتا مولوی صاحب نے فرمایا و کیے لوابھی امتحان ہو گیا۔

عالم ربانی کاادب کرنے پرمغفرت کاواقعہ

فرمایا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی نہر پر وضو کرنے بیٹے اور ان سے قبل اوپر کی طرف ایک اور محض وضو کر رہا تھا وہ اوبا امام صاحب کے پائیں میں جاکر بیٹے گیا کسی محض نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا یو چھا کیا حال ہے کہا اللہ تعالی نے اس پر مفقرت فرمائی کہ ایک روز میں نہر پر وضو کر رہا تھا اور میرے پائیں میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرمانے گئے جس سے میرے وضو کا یاتی اکئی طرف جاتا

تھا میں اوبا وہاں سے ہٹ کران کے پائیں بیٹھ کروضو کرنے لگا جب خدا تعالی کے سامنے میری بیٹی ہوئی تو تھم ہوگیا کہ جا ہم نے بھھ کو محض اس بات پر بخش دیا کہ تو نے ہمارے ایک مقبول بندہ کا احترام کیا ہمارے حفرت نے فرمایا کہ جب ایسے بہانوں سے مغفرت ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو گا جو کسی طرح بو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو تارک و بیج بی نہیں اور خود جا ہے کہ مجھے عذاب ہواس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ورنہ جن تبارک و تعالی کی رحمت تو بہانہ ڈھو تھی ہے۔

رحمت حق بہانہ ہے جوید رحمت حق بہائی جوید

صاحبو۔ وہاں ذرا ذرا ی بات پر مغفرت ہو جائے گی (اس پر احقر جامع کا ایک شعر ہے۔ (جامع)

> میں کیے مان لوں کہ معذب کرو کے تم تم کو تو اپنے بندوں یہ بے حد پیار ہے ول کی حالت کسی کومعلوم نہیں ہوتی

فرمایا کہ ایک فخض جھ سے بیان کرتے ہے کہ گوائیار کی فوج میں ایک فخض دازھی منڈا تا تھا۔ لوگ ہر چند اسے ملامت کرتے نیکن باز نہ آتا تھا اس کے بعد اتفا قا راجہ نے قانون نافذ کر دیا کہ فوجی آ دی سب داڑھی منڈایا کریں اس پرلوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی خوش ہو جا ہم تو مجھے ملامت کیا کرتے تھے اب سب کو تھے جیسے ہی ہونے کا حکم ہو گیا اس نے کہا کہ بھائی خوش ہو جا ہم تو مجھے ملامت کیا کرتے تھے اب سب کو تھے جیسے ہی ہونے کا حکم ہو گیا اس نے کہا کہ بیہ قانون ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو میں شرارت نفس کی وجہ سے الیا کرتا تھا اب ایک کافر راجہ کا حکم ہے اس کے حکم کہ پہلے تو میں شرارت نفس کی وجہ سے الیا کرتا تھا اب ایک کافر راجہ کا حکم ہے اس کے حکم سے شرع کو نہ چھوڑ دن گا اور داڑھی نہ منڈ داؤں گا گھائی کھود کریا اور کسی ذریعہ سے گزر کر سے شرع کو نہ چھوڑ دن گا اور داڑھی نہ منڈ داؤں گا گھائی کھود کریا اور کسی خوا نہوں نے لول گا چنا نچہ اس نے فرا نوکری چھوڑ دی اور جو لوگ اس پر ملامت کرتے تھے انہوں نے داڑھی منڈ ائی (حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی شاخت سے کسی کے فعل پر بھیر کرے سے داڑھی منڈ ائی (حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی شاخت سے کسی کے فعل پر بھیر کرے قلب سے دو اڑھی منڈ ائی (حدیثوں میں جنگا نہ ہوگا وہ اس وقت تک نہ مرہ کا کا اب اس کے قلب تو جب تک وہ شخص اس میں جنگا نہ ہوگا وہ اس وقت تک نہ مرہ کا کا اب اس کے قلب

کی حالت کے معلوم تھی حق تعالی زیادہ قلب بی و کیلھتے ہیں۔

گذ آمرز رندان قدح خوار بطاعت گیر پیران ریاکار ایک آزاد طبیعت آدمی کارحمت النی پراعتقاد

فرمایا کہ کانپور میں ایک صاحب جو ماہررہ کے رہنے والے اور آئیک اگریز بیرسنر
کے محرر اور بہت ایکھے آوی تھے جھ سے بیان کرتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک ایسانحص تھ
کہ ونیا میں کوئی عیب نہ ہوگا جو اس میں نہ ہولوگ اسے جب طامت کرتے تو کہتا میاں
تہمیں کیا ہم جانیں اور ہمارے اللہ میاں (خدا) جانیں۔ ای حال میں اسے مدت گزرگی
(اب ہدایت کاوقت آتا ہے) ایک ون جیٹے بیٹے اس پر وارد ہوا اور کئے لگا کہ میرا کیا
حال ہوگا اور یہ کہ کر گریہ طاری ہوا رونے کی یہ حالت تھی کہ بار بار ہجگی بندہ جاتی تھی دو
تین دن برابر ایسے ہی روتا رہا نہ بچھ کھایا نہ بیا نماز تو بڑھ لیتا تھا اور بھی نہیں بس جسے کیجہ
بیٹ جائے گا کہتے ہیں وہ بھٹ گیا اور روتے روتے ہی مرگیا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا
کہ بھلا اس مخص کے شہید اکبر ہونے میں کوئی شبہ ہوسکتا ہے (جائع کہتا ہے بچ ہے)

دیر کو مسجد کرے مسجد کو ذیر غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر سبب سے ربط آشنائی ہے اسے دل میں ہر ایک کے رسائی ہے اسے زوجہ فرعون ہووے طاہرہ اللہ لولو نبی ہو کافرہ اور کنعال نوح کا مگراہ ہو گیجے نہیں دم مارنے کا میراہ ہو گیجے نہیں دم مارنے کا میر مقام کے اس کت کو کب فہم عوام کے اس کت کو کب فہم عوام کوام

داڑھی چڑھانے اور داڑھی منڈانے والے دو محصوں کی حکایت

فرمایا کرایک صاحب بیان کرتے تھے اور اودھ میں ایک خان صاحب تھے جو بڑے

با کے اور داڑھی پڑھائے رکھتے تھے اور پوری پوری چھلے اور مہندی سے بجرے ہوئے جب
کوئی ان سے کہنا کہ خان صاحب بڑھاہے میں قبہ کر لو۔ تو کہتے تو بہ کر کے کیا ہوگا۔
ایک باتھ ادھر اور ایک باتھ ادھر اس کائی کی پھٹ جائے گی اور جن بیل جا گھڑے ہوں
ایک باتھ ادھر اور ایک باتھ ادھر اس کائی کی پھٹ جائے گی اور جن بیل جا گھڑے ہوں
گر جب مولوی امیر علی صاحب کا واقعہ ہوا میں میدان میں ان خان صاحب نے مولوی
صاحب سے کہا کہ خدا بھی گنبگار کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ فرمایا کیون نیش نیں خان صاحب
عزیز الحسن صاحب نے فرمایا کہ جلکہ ہوئے اور کئی کافروں کو مار کرخود شہید ہو گئے (اس پرخواجہ
عزیز الحسن صاحب جو داڑھی منڈاتے تھے اور موقیس بڑی بڑی رکھتے تھے شکار میں کی کی
شخصلدار صاحب جو داڑھی منڈاتے تھے اور موقیس بڑی بڑی رکھتے تھے شکار میں کسی کی
شول سے مر گئے۔ مرنے کے وقت کہنے گئے بڑے شرم کی بات ہے کہ خدا کے سامنے یہ
صورت لے کر کیسے جاؤں فوراً انہوں نے قینی منگائی۔ اور موقیس ترشوائی اور کہا کہ داڑھی
کا بڑھانا تو میرے افتحار بین نہیں ہے گرموقیس تراشنا تو اختیار میں ہے (جائع)
کا بڑھانا تو میرے افتحار بین نہیں ہے گرموقیس تراشنا تو اختیار میں ہے (جائع)

فرمایا کہ آیک بزرگ نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ البی میں تیرے کی مقبول بندہ کو دیجنا جا ہتا ہوں تھم ہوا کہ فلال جگہ جاؤ۔ وہاں تم کو ایک شخص ملے گا اسے جا کر پورا سلام کرنا بموجب ارشاد باری تعالی کے وہ بزرگ وہاں پنچے اور جا کر پورا سلام کیا۔ یعنی السلام علیم ورحمۃ اللہ سلام من کر اس شخص کا دم نکل گیا ان بزرگ کو جیرت ہوئی اور جناب باری تعالی میں عرض کیا۔ ارشاد ہوا کہ اس شخص کو بیہ معلوم تھا کہ میرے سوا اللہ تعالی کو کوئی نہیں جانتا جب اے دوسرے کا معلوم ہونا معلوم ہوا تو برداشت نہ کرسکا۔

باسا بی ترانے پیندم عشق است و ہزار برگمانی

حضرت جنید بغدادیؓ کاایک قصہ

فرمایا که حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه رات کو تبجد کے بعد ذکر میں مشفول سے که یکا یک وحشت ہوئی ہر چند دل کو جبلایا گرکمی صورت دل نہ لگا اور یہ سجھے کہ شاید بجوم خلق سے یہ بات بیدا ہوگئ ہے بہاڑی کی طرف چل دیئے کہ شاید بیبال انساط بو جائے جس وقت بہاڑ پر بہنچ تو وہاں ایک عار میں ایک عابد کومشغول عبادت پایا وہ ان کو دکھے کر خوش ہوا اور نام لے کرسلام کیا نام لینے پر ان کو جرت ہوئی پھر اس نے ایک مند تصوف کا دریافت کیا۔ آپ نے جواب دیا اس نے جواب س کر اپنے نفس سے آبا اب تصوف کا دریافت کیا۔ آپ نے جواب دیا اس نے جواب من کر اپنے نفس سے آبا اب بھی من کہا تھا کہ جنید بی سے سفول گا جنید کیے گا تو مانوں گا۔ جو میں کہتا تھا جنید نفی وی کہا ہمارے جفرت نے من کر فرمایا کہ یہ ستفتی صاحب بھی اچھے بہت تھے کے بھی وی کہا ہمارے جفرت نے من کر فرمایا کہ یہ ستفتی صاحب بھی اچھے بہت تھے کے مفتی کو اپنے گھر باایا خود نہ گئے۔ یہاں تو جنید کو یاد کیا اور وہاں جنید کے کھلیلی پڑی۔ مفتی کو اپنے گھر باایا خود نہ گئے۔ یہاں تو جنید کو یاد کیا اور وہاں جنید کے کھلیلی پڑی۔ مفتی کو اپنے گھر باایا خود نہ گئے۔ یہاں تو جنید کو یاد کیا اور وہاں جنید کے کھلیلی پڑی۔ مفتی کو اپنے گھر باایا خود نہ گئے۔ یہاں تو جنید کو یاد کیا اور وہاں جنید کے کھلیلی پڑی۔ مفتی کو اپنے گھر باایا خود نہ گئے۔ یہاں تو جنید کو یاد کیا اور وہاں جنید کے کھلیلی پڑی۔

فرمایا که مینون محبّ میں عشق کا غلبہ تھا۔ ایک وفعہ ان کے مند سے بیشعر آگا!۔

فلیس لی فی ماسواك حظ فكیف ماشئت فاختبرنی

مغلوب الحال پر بھی بھی مواخذہ ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا غلبہ نہیں ہوتا جو روک نہ سکیں اگر اپنے آپ کوروگنا چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ چنانچہ ان پر یہ مواخذہ ہوا کہ بیشاب بند ہو گیا جس سے بخت اذبیت نا قابل تخل ہوگی۔ دعا کا قصد گیا لیکن ڈرے کہ بیشاب بند ہو گیا جس کے خلاف دعا کیسی (اہل اللہ کے معاطم ہی جدا گانہ ہوتے ہیں) ناخوش نہ ہول کہ وقوئ کے خلاف دعا کہیں (اہل اللہ کے معاطم ہی جدا گانہ ہوتے ہیں) میں تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ وہ دعا کریں (جامع کہتا ہے ظاہر میں گوخفا ہیں مگر دل میں بیار ہے) لیکن چونکہ ان سے رہ مطبع ہوئے تھے اس لئے ان کو البام نہیں فرمایا۔ ایک فرشتہ کو بھیجا۔

اے خدا قربان احمانت شوم آین چہ احمان است قربانت شوم محق ہے ہیم مرکشی ہوتی رہی۔ تھے سے بندہ پروری ہوتی رہی جامع) کدان کی صورت میں شفاء کی دعا کرے تاکدان کے مرید من کران سے کہیں فرشتہ نے ان کی ہی دبان میں آ کر دعا کی مرید نے من کر حضرت سمنون ہی سے کہا کہ دات حضرت دعا کر رہ سے فرمایا نہیں پھر سمجھے کہ ان کی ہی مرضی ہے کداب دعا کرو چنانچہ مکتبول میں پنچ اور بچوں سے کہا کہ ادعوا لعمکم کذاب کیا دلفریب طریقہ اختیار کیا پھر اللہ گافشل ہو گیا اور بچوں سے کہا کہ ادعوا لعمکم کذاب کیا دلفریب طریقہ اختیار کیا پھر اللہ گافشل ہو گیا اور بیشاب کھل گیا میں ظاہر پرستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم ان حضرات کے بارے میں دخل نہ دیا کرو۔

در نيا بدحال پخته نيج خام پس سخن كوتاه بايد والسلام

الهام كي شرعي حيثيت اورايك واقعه

فرمایا کہ ایک بزرگ نے کسی درویش کی آمد کی خرسی انہوں نے ادادہ کیا کہ جا کر ان سے ملیں گے گرفورا ان پر وارد ہوا کہ نہ جاؤ انہوں نے پچھ التفات نہ کیا۔ پھر وارد ہوا۔ ای طرح چند مرتبہ ہوا اور اس وارد کی کوئی بھی وجہ بچھ میں نہ آئی آخر اٹھ کھڑے ہوئے ۔ تھوڑی دور پلے تھے کہ اتفاق سے گرے اور ٹانگ ٹوٹ گئی معلوم ہوا کہ البام کی خالفت سے مید واقعہ پیش آیا کیونکہ البام کی خالفت پر بھی مواخذہ ہوتا ہے گرصرف دنیا میں ہوتا ہے۔ مثالاً کسی بایا مرض میں جتال ہوجائے۔ (جیسا کہ یہاں ہوا) اور آخرت میں نہیں ہوتا ہوتا ہوتا کہ وہ ہوتا ہوتا کہ وہ مواخذہ ہوتا ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دولیش بڑی تھا۔ ان کے ملنے کی وجہ سے عوام بھڑ جانے لیکن ان کو معلوم نہ تھا۔ گر اجمالاً دورولیش بڑی تھا۔ ان کے ملنے کی وجہ سے عوام بھڑ جانے لیکن ان کو معلوم نہ تھا۔ گر اجمالاً البام سے مطلع کیا گیا اور اگر معلوم ہوتا تو پھر آخرت میں بھی مواخذہ ہوتا (کیونکہ جس مقدداء کے کسی فعل سے عوام کے بھڑنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس کو اس فعل کا ترک واجب مقدداء کے کسی فعل سے عوام کے بھڑنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس کو اس فعل کا ترک واجب مقدداء کے کسی فعل سے عوام کے بھڑنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس کو اس فعل کا ترک واجب سے سے گروہ مستجب بی ہوتا اجامع)

حچوٹے قدیر ایک ظریفانہ حکایت

فرمایا که لکھنؤ میں ایک شخص بہت چھوٹے قد کے تھے۔ ان کونواب کی طرف

سے خلعت میں ایک یالکی ملی تھی۔ پالکی کے درود بوار بڑے بڑے تھے۔ ان کے بیٹھنے بر ایک ظریف شخص نے برجشہ بول کہا۔

چوں ہمزہ اولنگ دریا کئی نشست لعنی جیسا کہ ایک جھوٹا سا ہمزہ اولنگ کے درمیان ہے ایسے ہی نیہ پاکئی میں

> می*نهٔ گیا۔* بونے شخص پر چماری کی سچھتی

فرمایا کہ بہاں ایک بونے آ دمی تھے بازار میں ان کو بھاریوں نے دیکھا تو ایک جماری دوسری سے کہتی ہے کہ اری دیکھ جا تک (بچہ) کے داڑھی نکل آئی۔ حضرت ابو بکر محضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کا ایک دلچسپ مکالمہ

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ عنہا کے درمیان چل رہے تھے (حضرت علی رضی اللہ عنہ ذرا جھوٹے قد کے تھے اور حضرات شخین رضی اللہ عنہا دراز قد کے تھے حضرت علی شاعر بھی تھے اور برے خوش مزاح سے اور عموماً شاعر خوش مزاح بوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی بیدندا کالدون لذا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فی البدیہ یہ جواب دیا۔ لولا کنت بیدنکما لکنتمالا آپ بڑے ذی علم اور ذہین اور تیز طبع تھے۔

ایک خبیعی کی مبالغه آمیز حماقت کاواقعه

فرمایا که ایک شیعی ایک مسجد میں بہنچے تو دہاں دیوار قبلہ پر لکھا ہوا دیکھا۔ جراغ د مسجد د محراب و منبر ابوبکر و عمر عثان و حیدر

تو آپ نے چھری سے جھرت علی کے نام کو چھیل دیا اور کہا کہ ہم تو تمہارے ہیں تھے مرتے کھیتے بھرتے ہیں مگرتم کو جب دیکھا انہیں میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ چھیے مرتے کھیتے بھرتے ہیں مگرتم کو جب دیکھا انہیں میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه کی صحیح عظمت اہل سنت نے ہی کی ہے فرمایا کہ ایک بزرگ ہے کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نبعت سوال کیا فرمایا کون علی اس نے کہا کیا علی کئی جیں؟ فرمایا ہاں دو جیں آیگ تو ہمارے علی جیں جو خلیفہ اور واماد جیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شوہر حضرت خاتون جنت کے اور والد برزگوار میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے اور آیک شیعوں کے جیں جن کا خلاہر پڑھ یاطن کچھ بروے برول تمام عمر تقیہ میں گزار وی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیک ارشاد
فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر حضرت علیٰ میں مزاح نہ ہوتا
تو میں اپنی حیات میں ہی ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ مزاح سے وقاد جاتا رہتا ہے۔ حضرت علیٰ
خوش مزاج بہت تھے اکثر بنتے ہو لئے رہتے تھے اور ایوں سب ہی حضرات صحابہ تفوش مزاج
تنے میں نے حضرت عمر کے دوشعر بھی دیکھے ہیں۔

ابوبكر جتافى الله مالا واعتق من دخائره بلالا و قدواسى النبى بكل فضل واسرع فى اجابته بلا حضرت على رضى الله تعالى عنه كى حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كى خفرت عمر رضى الله تعالى عنه كى خفافت بررضا مندى كا اظهار

فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عند نے اپنی زندگی ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عند کا خام لکھ عند کی خلافت کی بیعت لے بی تھی آپ نے ایک کئی میں حضرت عمر رضی اللہ عند کا خام لکھ کر لوگوں سے کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ موں گے ان کا خام میں نے اس کئی میں لکھ کر رکھ دیا ہے۔ تم سب لوگ ای خام پر بیعت کر لو (آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند جونکہ ذرا تیز مزاج ہیں شاید لوگ منظور نہ کریں اس لئے آپ نے اس ترکیب سے بیعت کی اس لیے آپ نے اس ترکیب سے بیعت کی بی

ے عرض کیا کہ اے ابو بکر خدا کو کیا جواب دو کے جو ہمارے اوپر ایسے سخت آ وی کو خلیف بنایا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو مجھے خدا سے ذراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہرموس ڈرتا ہی ہے کمیکن اس شخص کا جومقصود بھا اس فعل کا منکر ہونا اس کے اعتبار سے یہ بات فرمائی اور اس کا میہ جواب دیا کداگر اللہ تعالیٰ مجھ سے بوچھیں گےتو ہیہ جواب دوں گا کہ اے اللہ میں ایسے شخص کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں کہ آج اس کا مثل روئے زمین پر نہیں ہے۔ ہنارے حضرت نے فرمایا کہ واقعی حکومت اور خلافت کا پورا بوراحق آب نے ادا کیا آبیا کوئی کرنہیں سکتا شيعه ناحق لزت بين مين تو كهتا مول كه خقلمند وخلفاء ثلثه كاشكر ادا كرواتنے دن حضرت على کو آرام پہنچایا ورنہ ابتداء ہی ہے مشقت میں پڑتے کیونکہ ان کی خلافت آج کل کے اودھ بادشاہوں کی ہی تھوڑا ہی تھی کہ اینے عیش میں مشغول رہے ( جامع کہتا ہے کہ وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ کوڑا لے کر تمام رات گشت کرتے تھے۔ مخلوق آرام سے سوتی تھی وہ جنگلوں میں جہال جگدمل جاتی پھروں پر سو جاتے مشکوں سے یانی تھر بھر کر گھروں پر پہنچاتے خدا کے خوف کی بید حالت تھی کہ زمین پر کوڑا مار کر فرمائے اے کاش عمر تو پیدا ہی مدہوتا۔ تیری مان تحقیص شاجنتی اے کاش میں گھاس ہوتا جو چویائے چر جاتے ایک دفعہ قبط سالی میں تیل کھاتے کھاتے آپ کے پیٹ میں قراقر پیدا ہو گیا تو آپ نے انگلی سے بیٹ کو وہا کر یوں فرمایا کہ ہمارے یاس تیرے لئے سوائے اس کے کھینیں ہے جب تک مخلوق آرام، میں نہ ہو جائے اللہ اکبر \_

> زیال پ بار خدایا ہے بھی کا نام آیا کہ میری نطق نے ہوے میری زبال کیلئے

(جامع)

امیرالمؤمنین کی اہلیہ کا ایک مسافرہ عورت کے وضع حمل میں خدمت فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عند جنگل میں گشت فرما رہے تھے کہ یکا بیک ایک خیمہ میں کچھ روشنی نظر آئی آپ اس کے قریب ہوئے تو معلوم ہوا کہ درد کیوجہ سے گوئی روتا ہے تحقیق کرنے پرمعلوم ہوا کہ ایک مسافر ہے کسی جگہ جارہا تھا راستہ میں اس

کی بیوی کے دروزہ شروع ہو گیا اس لئے لیبیں خیمہ کھڑا کر لیا ہے اور اس کی بیوی درد کی وجہ ہے ہے چین ہے اور کوئی عورت ساتھ نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے اس وجہ سے اور زیادہ بریشانی ہے آب انہیں بیرول گھر لوٹ آئے اور بیوی صاحبہ سے کہا کہتم بہال آرام ے سوتی ہو اور تمہاری ایک بہن جنگل میں درد کیوجہ سے بے چین ہے جلد چل کر اس کام کو انتجام دو بیوی بھی الیی مطبع اور خدا ترش تھیں کہ فوراً ساتھ ہولیں (غور کا مفام ہے کہ امیر الموسین کی بیوی ایک مسافرہ کے بچہ جنانے کے لئے پاپیادہ جنگل میں تشریف لئے جاتی ہیں یہ ہے وہ خلافت جس پرشیعہ سر چیرتے ہیں کہ یہ آرام تھا جامع) جب خیمہ یر ہنچے تو آپ نے اس مخص ہے کہا کہ اب تم باہرآ جاؤ میرے ساتھ یہ بی بی اس کام کے کئے آگئی ہیں اب کوئی فکر کی بات نہیں (اور آپ نے راستہ میں بیہ بیوی کو سمجھا دیا کہ دیکھو میرا امیر المومنین ہونا طاہر نہ کرنا وہ پیچارہ شرمندہ ہوگا) چنانچہ آپ نے اندر پہنچ کر متدابیر وضع حمل اختیار کیں لڑ کا پیدا ہوا تو آپ نے فرط خوشی میں ( کیونکہ طبعاً لڑ کے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے گواڑ کیوں ہے بھی نفرت نہ ہو) فرمایا ابشر بالابن یا امیر الموشین اور اس کا خیال نہ رہا کہ آپ نے منع فرمایا تھا وہ مخص امیر المومنین کا نام س کر گھبرا گیا آپ نے اس کو بہت تسلی تشفی کی اور پھر مکان واپس تشریف لیے آئے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی رعایا کی خیر گیری کا واقعہ اور حضرت شاہ ولی اللّٰہ کی حضرت عمر رضی اللہ عند کے بارے میں قول

فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر گشت فرما رہے تھے اور غلام بھی آپ کے ساتھ تھا کہ وفعا ایک فیمہ میں ہے بچوں کے رونے کی آواز آئی تحقیق ہے معلوم ہوا کہ ان کو فاقہ ہوا رہاں نے چو لیے پر خالی ہانڈی پڑہادی ہے اور وہ انہیں سمجھا رہی ہے کہ تھبراؤ نہیں اب کھانا تیار ہوا جاتا ہے ذرا صبر کرو آپ نے بیرحالت و کھے کر ان سے فرمایا کہ تم نے امیر المونیون کو اطلاع کیوں نہیں کی انہوں نے کہا کیا اطلاع کرتا ہمارے ذرے ہے آخر امیر المونیون کیوں بن میضے ہیں قیامت کے ون ویکھیں گے آپ خاموش ہو کر مکان تشریف المونیون کیوں بن میضے ہیں قیامت کے ون ویکھیں گے آپ خاموش ہو کر مکان تشریف لے آئے اور بچھ غلہ بچھ ستو لے کر اینے مر پر دکھ کر چلے غلام نے عرض کیا کہ میں لے

بديد ملقوظات

چلوں تو آپ نے فرمایا لاتور وازرہ وزراخری قیامت میں عمر کی طرف سے تو جواب دہ تھوڑا تی ہوگا۔عمر ہی ہے جواب طلب ہوگا۔ سارا سامان اس کے خیمہ یر پہنچ کر اس کے حوالہ کیا۔ غلام نے عرض کیا واپس جلئے فرمایا ابھی نہیں چلوں گا جس طرح میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے جب تک ہنتا ہوا نہ دیکھ لوں گا اس وقت تک نہ جاؤں گا اور آب اس خیمہ کے ادہر اوہر شیلنے لگے تھوڑی ویر کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا اور یجے کھانے کو بیٹے تو خوش میں ایک دوسرے سے چھینا جھٹی کرتے تھے جب یہ حالت آپ د کھے کیکے تو ان سے فرمایا کہ بھائی ہے برای ہے انصافی ہے کہ امیر الموسین تنہا ایک شخص ہے وہ سب کی نگرانی کیے کر سکتا ہے لوگوں کو جاہیے کہ اس کی مدد کریں بعنی اپنی حاجات کی اسے جا کر اطلاع کریں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ تیرہ بری آپ کی خلافت رہی کام اس قدر کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں رہا تقوی اور خشیت حق وہ ایک الگ مستقل کام تھا۔ غرض کہ ہر کام کا بورا بوراحق ادا کیا انیا کہ کوئی کرنہیں سکتا (جامع کہتا ہے کہ حضرت شاہ ولی الله رحمة الله عليه أزالة الخفا مين تحرير فرمات بين كه مينعه فاروق أعظم بمنزله غانه نضور كن كه در بائے مختلف دار دو ہر درے صاحب کمال نشستہ ود ریک در مثلاً سکندر زوالقرنین بال ہمہ سلیقه ملک گیری و جهان ستانی وجمع جیوش و برجم زدن اعداء و در در در گرنوشیر وانے بآن ہمه رفق ولین ورعیت بروزی وداد گستری (اگرچه ذیر نوشیروان وربحث فضائل فاروق اعظم سوء ادب است ) و درد دیگر امام ابو حنیفه وانام مالکی بآل جمد قیام به علم فتوی و اهکام و در در دیگر مرشدی مثل سیدی عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه یا خواجه علاؤ الدین و دردیگر محدثے بروزن ابو ہربریّة وابن عمرٌ و درد ردیگر حلیمے مانند جلال الدین روی یا بینخ فرید الدین عظارو مرد مان گرد اگرد این. خانه ایستاده و هرمختاج حاجت خود را از صاحب من درخواست می تماید و کامیاب می گرد داھ \_

> زبان ہے باد خدایا ہے کس کا نام آیا کہ مری نطق نے ہوسے میری زبال کے لئے (جامع)

جديد ملقو سات

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاخواب

فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وفات سے دو برس کے بعد خواب بیس دیکھا کہ بیشانی کا بسینہ صاف کر رہے ہیں بوچھا یا امیر الموسین آپ کا کیا معاملہ ہوا فرمایا اللہ تعالی نے معفرت کی ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں قریب بھا کہ عمر کا بخت الث جائے۔ مگر میں نے اللہ کو بردا رجیم و کریم بایا۔ ہمارے حضرت فریب بھا کہ عمر کا بخت الث جائے۔ مگر میں نے اللہ کو بردا رجیم و کریم بایا۔ ہمارے حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھے لیجئے میہ حکومت الی چیز ہے جس کی لوگ ہوسیں کرتے ہیں کیا حضرت عمر عبیر انسان کو اید دافعہ ہوا۔

ایک گنوار کا انداز تحسین

فرمایا کہ ایک گنوار رئیس لفاعث گورنر ہے ملنے گیا اور تعریف کے سلسلے میں کہنے رگا کہ اب تک جتنے آئے سب ٹرہی آئے جیسے انسپکٹر گلکٹر سکرٹر۔ بس نرتو ایک توں ( تو ) آیا ہے۔ امام تخفیؓ کا واقعہ

فرمایا کہ امام تخی رحمۃ اللہ علیہ کی حکامت ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی کرایہ کے گھوڑے پرسوار جارہ ہے تھے راستہ میں کوئی چیز گرگئی گھوڑا ذرا آگے بڑھ گیا جب معلوم ہوا تو گھوڑے کو ہیں روک کرخود اثر کروہ چیز اٹھا کر لائے اور پھر گھوڑے پرسوار ہوئے۔ کسی نے عرض کیا کہ گھوڑے ہی کولوٹا کر اس کو اٹھا لیتے فرمایا کہ یہ مسافت عقد میں نہ ٹھیری تھی اس لئے الیا کرنا جائز نہیں تھا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ سلف میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ اگر ہم ہوتے تو اس کے جائز کرنے کے لئے بڑار بہانے نکال لیتے۔ ایک ظریف شخص کی حکایت

فرمایا کہ ایک شخص ہے کئی نے بوچھا روزہ رکھو گے کہا ہمت نہیں پھر انطار کے وقت کہا کہ افطاری کھاؤ گے کہا کہ اگر فرض ادا نہ ہو سکے تو کیا سنت بھی ادا نہ کریں ایسے کیا بالکل کافر ہی ہو جائیں۔ . زسنت نه بنی در ایثان اثر بجز خواب پیشین و نان سحر ایک دراز قامت شخص کاواقعه

فرمایا کہ شاہجہاں پور میں ایک شخص اتنے دراز قامت سے کے قوالی میں بیٹے سے شخ مجلس سمجھے کہ کھڑا ہے اس لئے کہا کہ میاں بیٹھتے کیوں نہیں کھڑے کیوں ہو اس نے جواب دیا جیٹا تو ہوں کہنے والے بڑے شرمندہ ہوئے۔

ایک درولیش ہے حضرت کا دلیسپ مکالمہ

فرمایا کانبور میں ایک پنجابی دردیش مسافر سے جو صاحب سائ بھی تھے مگر میرا بڑا ادب کرتے تھے اگر بھی ساخ کے دفت میں بہنچ گیا تو انہوں نے گانے کا سامان فورا انھوا دیا وہ جب بھی مجھے ملتے تو فرماتے کہ خواجہ رات کا سونا چھوڑ دیے جو کچھ کسی کو ملا ہے رات کے جاگئے تی سے ملا ہے میں نے بنس کر کہا کہ سونا تو نہیں چھوڑ ا جاتا راا نگ ہوتو چھوڑ دول۔

سعادت علی خان کی حاضر جوانی کاواقعہ

فرمایا سعادت علی خان بڑا فاری دان اور حاضر جُواب تھا اس کی حکایت ہے گہ اس نے ایک سن کو قاضی بنا دیا تھا اس برشیعوں نے شکایت کی کہآپ نے ایک عمری کے عدالت سپرد کر دی سعادت علی خان نے کہا کہ چون عدل بھر تعلق دارد لا جرم بھر یاں شیردہ شد۔

سعادت علی خان کی حاضر جوانی کادوسراواقعہ

فرنایا کہ سعادت علی خان نے ایک کہا رکو ٹوکر رکھا اس کی وجہ نے اور بھی بہت کہا ملازم ہو گئے بھی امر پر اس کو برخاست کر دیا تو اور سب کو بھی نکال دیا۔ انہوں نے شکایت کی عرضی دی کہ ہمارا کیا قصور تو اس نے جواب دیا۔

> چواز توے کے بیدائش کرد نه که دا منزلت ماند نه مه دا (مدراکهارکو کہتے ہیں)

سعادت علی خان کی حاضر جوانی کا تیسراواقعہ

فرمایا کہ سعادت علی خان کسی کائستھہ کو ملازم ندرکھتا تھا کہ رشوت خور ہوتے ہیں ان کو ایک کائستھہ نے لکھا کہ

> نه پر زن زن است ونه بر مرد مرد خدا ن گشت بکیال نه کرد

سعاوت علی خان نے جواب میں لکھا کہ لیکن وقت خوردن ہمہ برابر سے شوند۔ انشاء اللہ خان ان شاء الصم کی ایک ظریفانہ حکایت

فرمایا کہ ایک مرتبہ ان شاء اللہ خان نظے سر کھانا گھا رہے تھے بیچھے سے سعادت
علی خان نے ایک چیت رسید کیا اور چیکے ہو گئے۔ ان شاء اللہ خان سمجھ گیا گر نیچ گردن
کئے نہایت متانت سے بولا کہ اللہ میاں والد صاحب کی قبر گو شندی کرے اور سے کہہ کر
چیب ہو گئے۔ سعادت علی خان نے بوچھا کیا ہے کہا مجھے اس وقت ان کی آیک بات یاد
آگئ بوچھا کیا کہا پچھ نین سعادت علی خان نے کہا، پچھ تو کہوان شاء اللہ خان نے کہا کہ
اس وقت والد صاحب کا ارشاد یاد آگیا فرمایا کرتے تھے کہ نظے سر بھی گھانا نہ کھاؤ درنہ
شیطان جیت مارتا ہے سعادت علی خان دم بخو درہ گیا۔

سعادت على خان كاايك اورقصه

فرمایا که سعادت علی خان کا تب کی حرفی خلطی پر اس حرف کے عدد کے موافق جرمانہ کرتا تھا اور خود بھی دیتا تھا ایک مرتبہ ایک نے منتی نے کسی مقام پر لفظ نوع کا عین جھوڑ دیا تو اس نے اس پر لکھا کہ منتی نو لفظ نوع رابطرز نونوشت عین خطا کرد ہفتاد روپے جرمانہ۔ ایک ریز پڑنٹ اورانشاء اللہ خان انشاء کا دلچسپ مکالمہ

فر مایا کہ ایک رزیڈن جو فاری کا بہت مدعی تھا اس نے نواب صاحب سے کہا کہ لفظ ہجر جومشہور ہے یہ بجر بالکسر ہے۔ ان شاء اللہ خان نے کہا کہ درست ہے چنانچہ ایک شعرہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ شب قدرست طے شد نامہ ہجر سلام نیہ حتی مطلع الفجر

(ف کا زیر پڑھا) ای ریزیڈن نے ایک مرتبہ کہا کہ گلتان میں جو ہے۔ شاید کہ پانگ خفتہ باشد میخفتہ نہیں بلکہ خفیہ ہے ان شاء اللہ نے کہا کہ درست ہے چنانچہ او بر کے شعرے بھی اس کی تائیہ ہوتی ہے

تا. مرد تخن نگفیه باشد عیب و هنرش نهفیه باشد میب و هنرش نهفیه باشد هر که خالی ست شاید که خلیه باشد

ریزیڈنٹ چپ ہی تو ہو گیا۔ ایک بخیل شخص کی دکانیت

فرمایا کہ ایک امیر شخص نے ایک بادر جی کو خشک شخواہ پر رکھا۔ بادر جی سمجھا کچھ تو بچا ہی کر ہے گا۔ گر آقا صاحب کھانے کے بعد دیجی منگا کر پونچھ لیتے اور فرماتے لاؤ مکہ میں بھی جھاڑو دیدوں۔ ایک دفعہ بادر چی جل گیا اور منہ پر ہانڈی مار کر کہا کہ لو حجر اسود کو بھی بوسہ دے لو (کیونکہ ہانڈی کالی ہوتی ہے)

ایک بیوقوف کی حکایت

ایک صاحب نے ایک قصباتی ہے جہاں کے احمق مشہور ہیں کہا کہ فلال قصبہ میں سنا ہے گدھیاں زیادہ ہوتی ہیں کہنے لگے کہ کون کہنا ہے وہاں تو سب گدھے ہی گدھے ہیں گدھے ہیں اس نے کہا کہ آپ درست فرماتے ہیں میں غلطی پر ہوں۔ شاہ بوئلی قلندر ؓ اور شخ سمس الدینؓ کے لطیف سوال وجواب

فرمایا کہ شخ منٹس الدین ترکیؓ کو حضرت صابرؓ نے بانی بت کی خدمت ہبردکی اس زمانہ میں حضرت شاہ بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے انہوں نے ابنا ایک بیالہ جو بانی سے بالکل لبریز تھا شاہ منٹس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا آپ نے اس پر ایک بھول رکھ کر واپس فرما دیا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا بیمقصود تھا کہ جیسے کہ بیکٹورا بانی ے لبریز ہے اور اس میں اور پانی کی مخبائش نہیں ای صورت سے میری والایت سے میر پانی پت لبریز ہے اس میں آپ کے قیام کی حاجت نہیں شخص الدین نے پانی کے بیالہ پر بھول رکھ کریہ کہہ دیا کہ سجھ ہرج نہیں میں مثل بھول کے رہوں گا جیسا کہ اس پیالہ میں بھول سا گیا۔ سجان اللہ بزرگوں کے کیا لطیف سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ایک بیوتوف طالبعلم کا قصہ

فرمایا کہ ایک محقل مند طالب علم نے مولانا محمد لیعقوبؓ ہے بوچھا کہ حضرت راجش کے کیا معنی ہیں فرمایا بھائی کوئی ہندو ہو گا۔ جب کتاب دیکھی تو اس میں لکھا تھا حظل راجش آپ نے راکو بحش میں ملا کر راجش کر دیا۔

انہیں کے ایک طالبعلم کا قصہ

فرمایا کہ انہوں کے ایک طالب علم نے موانا امحد یعقوب صاحب سے چوہوں کی شکایت کی اور آپ نے سکھیا کی گولی رکھنے کو فرما دیا اور یہ بدایت کی کہ بانی وغیرہ کا انتظام کر دینا وجہ یہ تھی کہ اسے چو ہے گوئی کھا کرنہ پینے بائیں انہوں نے گوئی رکھ کر جابجا پانی رکھ دیا چر آ کر عرض کیا کہ حضرت چو ہے تو نہیں مرے فرمایا کہیں بانی تو نہیں رکھا تھا کہا پانی تو جگہ رکھ دیا تھا آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ پانی کا انتظام کر دینا۔ وہ اللہ کا بنظام سے یہ معنی مجھا۔

گاڑھے الفاظ بولنے والے ایک ظالب علم کاقصہ

فرمایا کہ ایک عالی فی الالفاظ طالب علم دیوبند میں پڑھتے ہتے سنار کو کچھ زیور بنے کے دیا تھا وہ بار بار ٹالٹا تھا آپ نے ایک مرتبہ اس سے ذرائخی سے کہا کہتم خواہ نخواہ دق کرتے ہو زیور کیوں نہیں دیتے سنار نے کہا اچھا آج دیدوں گا تو آپ نے فرمایا کہ وقت کی تعیین کرو آج کا اطلاق شام تک آتا ہے اب وہ بے چارہ سنار ان کے منہ کو دیکھنے لگا تعیین اور اطلاق کے کہتے ہیں۔

ایک رئیس زادیے کی بناؤٹی گفتگو پردیہاتی کاطنز

فرمایا کہ ایک رئیس صاحب کو لغت ہو لنے کا بہت شوق تھا ایک دفعدان کے

پاس گاؤں سے آدمی آئے تو ان سے آپ نے بوچھا کہ امسال تمہارے کشت زار گندم پر تقاطر امطار ہوا یا نہیں۔ گاؤں کے لوگ چونکہ بڑے چلتے ہوئے ہوئے ہیں لہذا فورا ایک شخص نے ان میں سے کہا کہ چلو میاں اس وقت قرآن شریف بڑھ رہے ہیں جب آدمیوں کی بولی بولی بولیں گے تب آئیں گے۔

نيني طوا كف كالتجع

بے بردگی کے نقصان کا ایک واقعہ

فرمایا کہ ایک مقام پر دو بہنوں کی دو جگہ شادی ہوئی اور ان دونوں میں چھوٹی بہن خوبصورت تھی اور جمزلفوں میں ایک دوسرے کے بیباں آپٹی میں پردہ نہ تھا (نہ معلوم بہن خوبصورت تھی اور جمزلفوں میں ایک دوسرے کے بیباں آپٹی میں پردہ نہ تھا (نہ معلوم لوگوں کو کیا یہ خبط سوجھا ہے کہ جس میں اپنا ضرر ہواس سے بھی نہیں بچھ ) ب تکلف آتے جاتے جسے جن کے گھر میں بڑی بہن تھی وہ چند بار منہ پر المسے کہ جیسی اس کی ( ایعنی جیموئی جاتے ہے۔ بہن کی ) صورت ہے ایک میری بیوی کی نہیں ہے دور بنی دفعہ اس کو جمع میں بھی کہا کہ جیموئی کا نکاح مجھے ہے تھ کر دیا بڑی کو میرے سرمزھ دیا اور اس بے چاری کو بہت تنگ رکھتا تھا بالآخر وہ مرگئی۔

سلے کے دنیاداروں میں بھی دین کافتم ہوتاتھا

جن فرمایا که پہلے و نیا دار بھی ہزرگ سیرت ہوتے تھے ایک دزیر کئی ہزرگ سے ملئے گئے (بزرگ نے معارف و ملئے گئے (بزرگ نے میں مجھ کر کہ میں میمان ہے اس کے نداق کی بات کرنا جاہے معارف و حقائق میہ کیا تہجے گا) اس لئے انہوں نے اس دزیر سے بوچھا کہ آپ کا مزان کیسا ہے

آپ ئے باوشاہ کیسے ہیں آئ کل کیا انتظامات ہیں وہ وزیر بیان کر رونے لگا کہ یہ باتیں ہو میان کر رونے لگا کہ یہ باتیں ہو مہاں سے شخص کی بیان سے شخص کی بیان سے تھے کہ اس سے تجھوڑ کر آیا ہول اور یہی بیان سے شننے کوملیں (پہلے دنیا دار بھی سیمھتے تھے کہ ایس نہمان میں کرنا چاہئیں) ان برزرگ نے قرمایا کہ بھائی بیہ باتیں تو ہیں نے تیس میں مال مداق تو وہی ہے۔

مولا ناجای کی ظرافت

فرمایا کے مولانا جامی رحمة الله علیه ایک مرتبه غلبه حال میں پڑھ رہے تھے کیے۔ بسکہ درجال فگار و چیٹم بیدارم توئی برکہ بیدا می شود از دور پندرام توئی جیسے مومن گہنا ہے \_

جب کوئی بولا صدا کانوں میں آئی آپ کی ایس کی ایک مندر شخص بھی وہاں تھا اس نے اعتراض کیا کہ اگرخر بیدا شود۔ تو آپ نے اس کی طراف کیا کہ اگرخر بیدا شود۔ تو آپ نے اس کی طراف اشارہ کر کے فرمایا بیدارم توئی۔ غلبہ حال بعض وقت حدسکر تک ہوتا ہے جب بی تو اس تعریح کے خواہ مخواہ میں تو اس تعریح کے خواہ مخواہ میں تا ہے۔ اس گدھے نے خواہ مخواہ میں تا ہے۔ اس گدھے نے خواہ مخواہ میں تا ہے۔

حفاظت خداوندي كاائيك عجيب واقعه

فرمایا کہ اللہ تھائی اپنی تخلوق کی عجیب عجیب طرح سے تفاظت کرتا ہے ایک جگہ سے پچھ مزدور ایک دیوار کو گرا رہے تھے اور جلدی گرانے کی وجہ سے بیہ سوچا کہ اس کی جڑ خالی کر دو دیوار خود بخود گر جائے گی۔ چنانچہ اس کی جڑ خالی کر دی جب ویوار گرنے کو ہوئی بو سب سے کہتے ہوئے بھائے (ارے بھا کو دیوار گری) ایک آ دی جو ہاتھ میں بلبل لئے ہوئے تھا سے کلمہ س کر بدھوائی میں ادہر بی کو بھاگا جدہر دیوار گر رہی تھی بس وہ اس ویوار سے سے تھا ہے دب گیا جس وقت متی اٹھا کر نگالا ہے تو آ دی کا تو سرمہ ہوگیا تھا گر اس کے سے دب گیا جس وہ تی میں اٹھا کر نگالا ہے تو آ دی کا تو سرمہ ہوگیا تھا گر اس کے ہاتھ میں جو بلبل تھی وہ تی وسالم تھی کو تھا اس کے آئی پاس دو اپنیس اس صورت سے آ کر ہاتھ میں جو بلبل تھی وہ تی وسالم تھی کو تکہ اس کے آئی باس دو اپنیس اس صورت سے آ کر کھڑی ہو گئیں کہ جس سے تی میں خلا ، بن گیا اس میں بلبل بیٹھی رہی۔ ویکھئے جس کو اللہ کھڑی ہو گئیں کہ جس سے تی میں خلا ، بن گیا اس میں بلبل بیٹھی رہی۔ ویکھئے جس کو اللہ

تعالی بچانا چاہتے ہیں اس کی کیسی کر کیبیں ہو جاتیں ہیں ۔ کارساز ما بساز مسکار فکریا در کارما آزار

(۱۲هامع)

حفاظت خداوندي كاايك أور واقعه

فرایا کہ ایک مرتبہ موان انجمہ یعقوب صاحب آیک قصہ بیان فرما رہ سے کہ ایک مقام پر دومیاں ہوی نہایت خوشخال سے ان کے گوئی اولاد در تھی آرام سے رہتے ہے ایک مرتبہ ایک کوٹھڑی ہیں جوروں نے نقب لگائی ( کیونکہ انک مرتبہ ایک کوٹھڑی ہیں روپے نگلنے کا گمان تھا پھراحتیاط کے لئے ان کی چار پائی وہاں سے پیڑ کر باہر مرکھ دی کہ جاگ کر غل نہ بچا تیں جون ہی چار پائی باہر رکھ کے آئے ہیں کہ باہر شخص میں رکھ دی کہ جاگ کر غل نہ بچا تیں جون ہی چار پائی باہر رکھ کے آئے ہیں کہ بیا کہ جھت گر گئی ۔ سولہ کے بولہ و ہیں دب کر مر گئے جب میاں ہوی ضبح کو الحق تو و یک کہ اور کھت کہ جاری چار پائی باہر ہو اور چھت گری پڑی ہے خدا کا براشکر اور کیا مختائی تشیم کی اور سے میں اور پائی باہر کی تو سات مولہ شعائی گئی تو سولہ نشیوں کے اشا کر باہر رکھ دی ہے جب مزدوروں کو بالا کر مان سے مٹی اٹھائی گئی تو سولہ نشیوں اس وقت مجھ میں آیا کہ جاریائی اٹھائے والے سے سولہ شیطان لیعنی چور شے۔ ہمارے حضرت نے فرایا کہ و کیلئے ان میاں ہوگی کو حیات مولہ شیطان لیعنی چور سے۔ ہمارے حضرت نے فرایا کہ و کیلئے ان میاں ہوگی کی تو حیات اور ان چوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی محبت ڈائی کہ فلاں جگہ نقب اور ان جوروں کی موت مقدرتھی ان کے دل میں کیا مال کی محبت ڈائی کہ فلاں جگہ نقب اور ان جوروں کی موت مقدرتھی ان ہر رکھوائی۔

ایک بھنگی کی ظرافت

فرمایا کہ ایک بھٹگی ڈوبا جاتا تھا۔ لوگوں نے اس کو نکالنے پر کوئی توجہ نہ کی تو اس نے پکار کر کہا کہ ارے دوڑ و نبی زاوہ ڈوبا جاتا ہے۔ اس کے اس سمنے پر لوگ دوڑ بڑے اور اسے صحیح و سالم نکال لیا۔ بعد میں اسے خوب بیٹا اس نے کہا مارنے کی کیا بات ہے کیا آ دم علیہ السلام نبی نہ تھے اور کیا میں انکی اولادئیس ہوں۔

سرسیداحمد کی بروباری کاایک قصه

فرمایا کہ سید احمد بڑے حوصلے کا آ دی تھا۔ مگر انہوں نے خواہ مخواہ دین میں

نا نُگ اڑا کراینے آپ کو بدنام کیا ورنہ اِن کوتو لوگ دنیا کا تو ضرور ہی پیٹیوا بنا لیتے بڑے محبّ توم تھے دین میں رخنہ اندازی کرنے گی وجہ ہے لوگ ان ہے نفرت کرنے لگے تھے ای سے نقصان ہوا ان کے حوصلہ کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص کیفٹھٹ گورز کے یاس گیا اور یہ کہا کہ سرمید کا داماد ہوں آپ مجھے کوئی جگہ دے دیجئے لیفٹعٹ گورٹر نے کہا کہ آپ ذ رائٹمبری اور جھی کبھی مجھ سے ملتے رہیں۔اس کے بعدلیفٹنٹ گورنر نے سرسید احمد کو خفیہ تار دیا کدایک شخص جس کا یہ نام ہے ہمارے پاس آیا ہے اور یہ کہتا ہے۔ آپ اس میں کیا کہتے ہیں سرسید احمد نے جواب و یا کہ واقعی وہ جیسے کہنا ہے سیجے ہے میرا ہی واماد ہے آپ جس قدر اس کے ساتھ احسان کریں گے وہ میرے ہی ساتھ ہو گا اس بتواب کے آنے کے بعدلیفٹنٹ گورٹر نے اس کونوکری دے دی ایک دن باتوں باتوں میں لیفٹنٹ گورٹر اس مختص سے کہنے لگا کہ ہم نے تمہارے خسر مرسید احمد سے بیہ یوچھا تھا انہوں نے بیہ جواب دیا بی<sup>س</sup>ن کر بهت بریشان هوا اور به چهش کا موقع دیکینا رہا که جب چسش <u>ملے</u> تو ان ے جا کر معذرت کروں جب ان کو اتفاق ہے چھٹی ملی تو سرسید احد کے باس گئے اور قد موں میں گر گئے۔ سرسید احمد نے بوجھا کہ آپ کون ہیں اس نے کہا کہ میں وہی نالائق ہول جس نے کیفٹھٹ گورٹر ہے آپ کی نسبت ایسے ایسے کہا میں کیا کروں میرے باس اکوئی ذراید ند تھا۔ اس مجوری کی وجہ سے ایسا کیا۔ سرسید احمد نے کہا کہ نہیں نہیں آپ تھمبرائے نہیں۔ داماد ہوئے گی دومبورتیں ہیں ایک تو یہ کہ کوئی میری بیٹی ہوتی اور وہ آپ ہے منسوب ہوتی۔ اب ہے ہوسکتا ہے کہ جو آپ کی منکوحہ ہے اسے میں بیٹی بنا لوں چنانچہ اس کی منکوحہ کو بلایا اور جہیز وغیرہ وے کرنہایت خوشی و احترام ہے رخصت کیا۔ سرسیداحمد خان کے بارے میں ایک غلطفہی کاازالہ

فرمایا کہ ایک رئیس پنجاب ہے آ رہے تھے راستہ میں علی گروہ کاسٹیشن آیا اور وہاں سرسید اخد بھی سوار ہوئے گاڑی ہی میں ان رئیس صاحب کا ان سے تعارف ہوا مختلف اِ تمیں ہوتی رہیں صاحب کا ان سے تعارف ہوا مختلف اِ تمیں ہوتی رہیں اور علی گروہ اِ تمیں ہوتی رہیں ایک میں انہوں نے بوجھا یہ کون ساسٹیشن ہے سرسید احمد نے کہا کہ علی گروہ ہے۔ رئیس صاحب نے کہا کہ یہ وہ ہی علی گروہ جس میں ایک مرسید احمد خبیث رہتا ہے اس

نے دین میں بری تخریب کی ہے اور اس کے سوا بہت بیٹھ کہتا رہا سرسید احمد نے کہا کہ سے وہی علی گڑھ ہے جس میں وہ خبیث رہتا ہے اور وہ تو اس سے زیادہ برتر ہے گھڑان رئیس مساحب نے کھانا نکالا کہ آئے کھانا کھا لیجئے انہوں نے عذر کیا جب انہوں نے اصرار کیا تو سرسید احمد نے کہا کہ مجھے ایسا عذر ہے کہ اگر آپ کو خبر ہو جائے تو آپ میرا اس گاڑی میں بیٹھنا بھی گوارا نہ کریں۔ انہوں نے کہا خدانخواستہ ایسا کیوں ہونے لگا۔ کہا کہ بیں وہی سرسید احمد ہوں جس کی آپ تو بینے کررہے تھے۔ لبل کیا تھا یہ رئیس صاحب قدموں میں اس سرسید احمد ہوں جس کی آپ تو بینے کررہے تھے۔ لبل کیا تھا یہ رئیس صاحب قدموں میں اس کے اور کھنے گئے کس کم بخت نے آپ کو بدنام کیا ہے آپ تو بڑے وہ بی الاخلاق بیں۔ اس کی قور وہ مرید ہی ہو گیا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ جو مشہور ہے کے وہ اگر بیزوں کا خبر خواہ تھا یہ غلط ہے بلکہ بڑا واشمند تھا ہے تجھتا تھا کہ آگر بر بر سر جکومت ہیں ان سے بگاڑ کر کسی قسم کا نائدہ نیا سے بیا کہ کو ان سے بگاڑ کر کسی قسم کا نائدہ نیا سے بیا۔

سرسید احدخان کا ایک انگریز ہے برتاؤ

فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک اگریز ہوئے تھا فرسٹ کائل میں سفر کر رہا تھا۔ سرسید المہ بھی سٹیشن علی گڑھ پر سوار ہوئے جو انگریز کو ناگوار ہوا۔ یہ کسی ضرورت سے گاڑی سے دور ہو گئے تو اس نے اپنے فانسامال سے ان کا اسباب گاڑی سے باہر پھینکوا دیا جب یہ آئے تو وقت کے منظر رہے وہ انفاق سے ہوئل میں گیا۔ انہوں نے اپنے نوکر سے اپنا اسباب رکھوالیا اور اس کا اسباب بھینکوا دیا وہ آ کر بڑا خفا ہوا کہ یہ اسباب کس نے نظوایا ہے۔ سرسید نے جواب دیا کہ جس کا تم نے نظوایا تھا۔ بھے نے کہا تم نہیں جانتے ہم کون بین ۔ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہم کون بین ۔ اس نے کہا ہم بھی جس سرسید احمد بین ۔ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہم کون بین ۔ اس نے کہا ہم بھی جس سرسید احمد نے کہا کہ ہم بھی جس سے بین گھڑوہ اگریز معذرت کرنے گھا کہ سید محمود بین ۔ سرسید نے کہا تم اس کے باپ بین پھڑوہ اگریز معذرت کرنے گھا کہ افاہ سید خاک بھی بین ۔ سرسید نے کہا تم اوگر بڑے ہواور تہذیب خاک ہوئی کرتے ہواور تہذیب خاک بھی بھی ۔ سرسید نے کہا تم انگریز معذرت کرنے ہواور تہذیب خاک بھی بھی ہیں۔ سرسید نے کہا تم ان کے باپ بین پھڑوہ اگریز معذرت کرنے ہواور تہذیب خاک بھی بھی بھی ہو تہذیب کا دعوی کرتے ہواور تہذیب خاک بھی نہیں۔

سرسید کے بیٹے کا ایک انگریز ہے یاؤں دبوانے گا قصہ

فرمايا كدايك وفعدسرسيد احمركا لؤكا حامه جوسير نتنذنت يؤليس تحاسفركر رباتها

اور ان کے کوئی دوست سب جج بھی ای گاڑی میں دوسرے درجہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ سب جج صاحب فرسٹ کلاس میں بیٹھے تھے اور اس میں ایک فی بی انگریز بھا بھنے انگریز چونک ہندوستانیوں کو ذلیل سمجھتے ہیں اے برا معلوم ہوا اور کر لگا کر بیٹھ گیا اور بید ہے ان سب جج صاحب کو اشارہ کیا کہ (ہوں) بعنی یاؤں دباؤں جب عذر کیا تو بید لے کر کھڑا ہو گیا جونگ یہ بیجارے کمزورجسم کے تھے مجبورا یاؤں وہانے لگے۔ ا کیسٹیشن آ حمیا تو گلاس ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ لیمنڈ اور برف لاؤ غرضیکہ بیجارے کو خدمت گار بنالیا۔ برف گاڑی ڈھونڈتے پریثان پھرتے تھے کہیں جامد کی بھی ان برنظر بڑ '' نی اس نے آواز دی انہوں نے پریشانی میں نہیں سنا۔ پھر تکرر کئی آوازوں پر وہ خود آئے اور سب قصہ سنا چونکہ حامد بڑا تو ی ہیکل جوان تھا اس نے کہا کہتم اپنا مکٹ مجھے دو اور تم یبال جیھو۔ یہ اس درجہ میں مینچے انگریز نے دیکھا کہ اب کے بید کیا بلا آئی۔ جب گاڑی جل میر بھی ای طرح کمر نگا کر بیٹے اور اس انگریز کو بید ہے اشارہ کیا کہ (ہوں) لیمن انارے یاؤں دباؤ اس نے انکار کیا تو سے بید لے کر کھڑے ہو گئے وہ ان ہے چونکہ کمزور تھا اس کنے یاؤں دہانا چڑے۔ جب شیش آیا تو گلاس اس کے ہاتھ میں دیا کہ لیمنڈ اور برف لاؤ پھراتو وہ جان سے اکر کسی نیسرے درہے میں جاکر جھیپ گیا ایسے ہی اس خاندان کے بہت سے داقعات تجیب وغریب ہیں یہ انگریزوں کو اچھا نہ بیجھتے تھے مصلحت کی بنایر ان سے ملتے تھے کہ ان کی موافقت میں بہت مفاسد سے حفاظت ہے اور اب تو اگر سوراج ہوا تو ہندوؤں کا ہو گا اورمسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤں ہوں گئے سب دیکھیں گے عورتوں کی فطری حیاء کاایک واقعہ

فرمایا کہ عورتوں کے اندر فطرتا حیا ہوتی ہے آئیک مقام پر ایک آزاد خیال رئیس نے اپنی بیوی سے بردہ توڑنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ ایک دن بندوق لے کرآئے کہ یا تو بردہ توڑ دو ورنہ آج ہی ختم کرتا ہوں اس نے کہا مرنا منظور ہے پردہ توڑنا منظور نہیں یہ نچہ فائم کرنا یا دے دی (اللہ مغفرت کرے جامع) مگر پردہ نہیں تو ڑا۔ یہ برد کی سے نیخے میں جان دیے دی (اللہ مغفرت کرے جامع) مگر پردہ نہیں تو ڑا۔

فرمایا کہ آبلے شہر میں طاعون تھا اوگوں نے شہر کے باہر اینے رہنے کے لئے

بانسوں کے معظے کھڑے کر لئے تھے اتفاق ہے کہی خید بین آگ لگ گئ اس میں عورتیں تھیں نوگروں نے ان عورتوں ہے ہر چند کہا کہ آپ باہر بشریف لے کسی کی بے پردگی نہ ہوگی لیکن وہ عورتین باہر نہ آئیں اس خیمہ سے نگل کر دوسرے خیمہ بین ہوگئیں پھڑ اس کے بعد پاغانہ میں گئیں گئی پھڑ باخانہ میں بھی آگ بینی فورسے خیمہ بین ہوگئیں پھڑ اس کے بعد پاغانہ میں گئیں پھڑ باخانہ میں بھی آگ بہت کی عورتوں نے کنوئیں اور وہیں جل کر جان وے دی ایک شخص نے عرض کیا کہ ان کو عذاب تو ہوا ہوگا۔ فرمایا عذاب و تواب خدا ہے اپوچھنا وی بھیم گریں کے بین تواس وفق یہ دکھلا رہا ہوں کہ بوگئیں ہوا ہوگا۔ فرمایا عذاب و تواب خدا ہے اپوچھنا وی بھیم گریں کے بین تواس وفق یہ دکھلا کہ پردہ اٹھ جائے یہ ان شاء اللہ چند روز کی ہوا ہے بکدم اڑ جائے گی جب یہ واقعات دکھا کہ پری اس نے الله دیند روز کی ہوا ہے بکدم اڑ جائے گی جب یہ واقعات کو کو گوشش کر رہے ہیں دی بین اور مسلمان پردہ اٹھا کی دیا تول ہے کہ افسوس ہندو تو پردہ کرتے جا رہے ہیں اور مسلمان پردہ اٹھا گی دیکھی سے ہوں۔

ا یک ہندؤ رئیس کی احتقالۂ تعزیت

فرمایا کہ بھائی اکبرعلی مرحوم فرماتے ہے کہ بریلی میں ایک رٹیمی کا انقال ہوا تو ان کے صاحبزادے کے باس لوگ تعزیت کو آ رہے تھے ایک ہندو رکیس بھی آئے اور کہا کہ بہت صدمہ بوا اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا سچا جانشین بنانے اور کیوں نہ ہوں گے عاقبت گرگ زادہ گرگ شود۔

ایک نواب صاحب کی جذباتیت کے دوواقع

فرمایا کہ ایک قصبہ میں ایک نواب صاحب سے ان کی بیوی کے انقال پر کلکٹر تعریب کو آئے اور کہا کہ دل سروار صاحب ہم کو بڑا رہنج ہوا کہ آپ کا بیوی مر گیا۔ نواب صاحب رو کر کہنے گئے کہ کلکٹر صاحب وہ ہمارا بیوی ہی نہیں تھا امال تھا۔ ہم کو گرم گرم رو ٹی صاحب رو کر کہنے گئے کہ کلکٹر صاحب وہ ہمارا بیوی ہی نہیں تھا امال تھا۔ ہم کو گرم گرم رو ٹیرہ کھلاتا تھا بیکھا جھولتا تھا۔ ان کا ہی قصہ ہے کہ جب وانسرائے کی آ مدتھی اور کلکٹر و ٹیرہ نہیں ہے استقبال کے جلسہ میں سب رؤسا کو یا قاعدہ حسب مراتب پلیٹ فارم پر کھڑا کر

دیا تھا کہ میں خود ہرایک کا تعارف کراؤں گا یہ بھی موجود تھے جب ٹرین آ کر رکی تو سب سے اول کود کر وائسرائے کو گاڑی ہے اتر تے ہوئے گود میں اٹھا لیا اور سب قواعد رکھے رہ گئے اور اس زور سے بہشعر پڑھا کہ شیش گونج گیا۔

اللبي ورجهان باثني باقبال جوان سال مال

عَمَّر وانسرائے اغلاق ہے ان ہے کئے لگے کہ ول سردار صاحب تم اچھا ہے۔ تصبحت کا ایک حکیمانہ انداز

فرمایا کدایک قصبہ کے ایک سرکاری سکول میں ایک شریف مسلمان ماسٹر بتھے۔
انھاق سے وہاں ڈائریکٹر صاحب آ گئے۔ گرسکول کی چھٹی ہو چگی تھی ان کو خبر گئی ہے پہنچے تو
وہ گھوڑا لئے کھڑے ہیں انہوں نے اس کی باگ نہیں تھامی جب سائیس آیا تو اس نے
باگ تھامی اور بیدائدر پہنچے۔ شکول کا معائنہ کیا اور اچھا لگھا اور چلتے وقت نام نے کر کہا
ماسٹر صاحب ہم خیر خواجی سے ایک بات جلاتے ہیں تبہاڑے اس واقعہ کی ہم نے تو قدر
کی اور معلوم ہوتا ہے تم شریف ہواور شریف آ دی کہی الی ذات گوارانہیں کرتا کہ کسی کا
گھوڑا تھا ہے لیکن آئندہ ایسے لوگ نہ آئیں گئے جو اس کی قدر کریں اس لئے یا تو تم
نوکری چھوڑ دویا آئندہ اور افسروں کے ساتھ ایسانہ کرنا۔

ایک شریف سید کاانگریز انسران ہے برناؤ

فرمایا کہ ایک شریف سید کسی انگرین کے سر رشتہ دار سے انگریز نے کسی بات پر ان کو برا بھلا کہا انہوں نے قلمدان اٹھا کر اس پر پھینک مارا اور کام پر سے بیلے آئے۔ دوسرے دن حاکم خود مکان پر پہنچا اور معذرت چاہی اور اپنے ساتھ مٹم بین بٹھا کر لایا انفاق ہے ان کی بدلی ہوگئی اور ان کی جگہ دوسرا سر رشتہ دار آیا تو چونکہ اس حاکم کی برا بھلا کہنے کی عادت بھی اس نے اسے بھی یوں ہی کہنا چاہا وہ بھی سیدھا ہوگیا وہ گھرا کر کہنا ہے کہنے کی عادت بھی اس نے اسے بھی یوں ہی کہنا چاہا وہ بھی سیدھا ہوگیا وہ گھرا کر کہنا ہے کہنے کی عادت بھی این نے اسے بھی ہوں ہی کہنا چاہا دہ بھی سیدھا ہوگیا وہ گھرا کر کہنا ہے در آئی مان سید صاحب کا بھائی ہے اور کہنا ہے اور ان کی این ان سید صاحب کا بھائی ہے اور دانعی ایسا ہی تھا۔ کہا اچھا آئیدہ ہم کیجھ نہ کہیں گے اس پرسید صاحب کا ایسا اثر تھا۔

حضرت کے ماموں صاحب کا ایک معاملہ میں ظریفانہ فیصلہ

فرمایا کہ ہمارے یہاں دو محلے ہیں آیگ محلت اور آیک خیل ان دوتوں میں ابھے برے کی بحث ہوا کرتی ہے بعضے شوخ مزاج خیل والوں کو بیل کہتے ہیں وہ ان کو محلت کی گلیاں کہتے ہیں انقاق سے آیک بار یمی بحث ہو رہی تھی اور میرے سب سے چھوٹے ماموں وہاں گزرے۔ سب نے ان کو حکم بنایا تو ماموں صاحب نے کہا کہ بھائی ایک فریق کا قول دوسرے پر جمت نہیں مگر شخ سعد کی تو کسی کے جانبدار نہ تھے ان کا فیصلہ خوب ہے مودہ فیصلہ کر چھے ہیں چنانچہ خیل والوں کے لئے فرمایا ہے۔ خوب ہے مودہ فیصلہ کر چھے ہیں چنانچہ خیل والوں کے لئے فرمایا ہے۔ کہا سے مہمان دارالسلام آن طفیل میں اور محلت والوں کے لئے گلتان میں بوں فرمایا ہے۔ اور محلت والوں کے لئے گلتان میں بوں فرمایا ہے۔ اور محلت والوں کے لئے گلتان میں بوں فرمایا ہے۔ اور محلت والوں کے لئے گلتان میں بوں فرمایا ہے۔

ایک ظریف کی حکایت

فرمایا کہ ایک صاحب کا نام تھا شیخا اور ان کے بیٹے کا نام تھا کرامت۔ ایک ظریف نے مزاح میں میال کرامت ہے کہا تھا کہ تمہارا ذکر منتوی میں بھی ہے۔ ظریف نے مزاح میں میال کرامت ہائے خود شیخا ملاف

دیہاتی کے مصرع پر ماموں صاحب کی ظریفانہ گرہ

فرمایا کہ یہاں ایک شخص گرمیوں میں جنگل سے آرہا تھا راستہ میں مدرسہ ہے وہاں ماموں صاحب ورس وے رہے تھے گھڑی میں ہے ان پر نظر پڑگئی ان کے پاس آگھڑا ہوا اور کہا کہتم بہت شعر کہتے ہو جارے مصرعہ پر تو گرہ لگاؤ فرمایا کہواس نے کہا کہ سنو دوستوں ہے جب ماجرا۔ ماموں صاحب نے فی البدیم فرمایا۔ کھایا تھا منڈوا ہگا باجرا۔ ہم وہ بڑبڑاتا ہوا جلا گیا۔

حضرت ماموں صاحب کے ایک شعر کی اصلاح

فرمایا که مامول صاحب بهت ذبین شخص ایک غرال بفت زبان میں لکھی تھی اس

18

میں ترکی ہماشا عربی فاری سب کچھتھی۔عربی کا ایک شعر پیتھا۔

الوجهك شمس بازغة والخدث بدر مقبول والخدث بدر مقبول اور مجھ سے اصلاح كى ورخواست كى ميں نے ہے اصلاح وكي تقى

الوجه كشمس بازغة والخد كبذر مقبول. خا

حسن التماس كي أيك مثال

فرمایا سنج بورہ میں نانا صاحب وکیل ریاست تھے۔ وہاں کھانے کوروزانہ ماش کی وال ملتی تھی اور اس میں تیل بڑتا تھا اس سے اور بدمزہ ہو جاتی تھی نانا صاحب نے وہاں کے رئیس کولکھا۔

> وال ماش توکی مثال سرایش روغن تلخ هم درت کم و بیش مردمال می خورند و می گوزند شکر حق می کنند از پس و پیش

ان رئیس صاحب نے تھم دیا کہ پیر جی صاحب کوروزانہ کھانا ہمارے خاصہ سے

جایا کرے۔

أيك مغلوب الحياء تخض كاواقعه

قرمایا کہ مولوی غوت علی صاحب کے ملفوظات میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ النقاق سے گھر میں بیٹے ہوئے ان کی رہ صادر ہوگئی ہیں گھر ہے نکل گئے وہ تمین بری کے بعد آئے بعد آئے کہ اب تو سب بھول بھال گئے ہوں گئے گڑا حتیاطاً دروازہ پر آ کر تھمرے کہ پہلے من لوں میرا کوئی تذکرہ تو نہیں ہے۔ الفاق سے وہاں ان کے ایک لڑکے سے کوئی خطا ہوگئی تھی جس سے اس کی مال کہہ رہی تھی کہ ہے نا ان پدوڑے کا۔ بس میری کر بھا گئے کہ ابھی وہ بات یاد ہے۔

# مواوی اسحاق صاحب کا نیوری کے حفظ قرآن کی کرامت

فرمایا که مواوی اسحاق صاحب کانپور میں ملازم شخصے اور سارا کام ملازمت کا بھی انجام دیتے شخصے پھر بھی صرف تین مہینہ میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا اور دوران حفظ میں چھٹی بھی آخر میں شاید دو بفتہ کی لی تھی۔

#### فيضان منامي كاليك واقعه

فرمایا کہ امیرے ایک دوست نے بیہ خواب دیکھا تھا کہ مجھے حضرت مولانا محمہ یعقوب صاحب نے سینہ سے لگایا اور ایک نور ان کے سینہ سے نکل کر میرے سینہ میں گیا ان کو بھی فالبًا تمین مہینہ ہے کم میں قرآن شریف حفظ ہو گیا تھا۔ مولوی ظہیرالدین صاحب کے واقعات عدل مین الزوجات وغیرہ

فرمایا که میرے نیمو بیما کے بھائی تھے۔مولوی ظبیر الدین بڑے عاہد زامد تھے ان کے دو بیویاں تنمیں دونوں کو الگ الگ رکھتے تھے اور ایک شبر میں بھی نہیں ملکہ مختلف جگہوں میں رکھتے تھے ایک بنت میں رہتی تھی اور ایک کیرانہ میں خودسفر کر کے دونول کے پاس عدل کی غرض سے رہتے تھے کھر اِن کے مرنے کے بعد دونوں جن ہو گئیں اور باہم بہت اتفاق رہا۔ کیونکہ زندگی میں تو مجھی بھی نااتفاتی کی نوبت نہ آئی متنی اور یہ صاحب ساج بھی تھے ان میں ایک بات جمیب تھی انہوں نے خلوت وجلوت کا ایک اچھا طریقہ اختیار کیا تھا اور اس طریقہ کو میرانہی جی جاہتا ہے کیونکہ خلوت محصہ سے شبرت ہو جاتی ہے جو بخت خطرناک ہے لیکن پھر بھی جوخلوت اختیار کی جاتی ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اللہ كا ذكر غالب ہوجاتا ہے تو محكوق سے وخشت ہو جى جاتى ہے اس لئے اہل اللہ خلوت اختیار کرتے ہیں انہوں نے اس خطرے سے بیچنے کے لئے بدتد بیر نکالی تھی کہ سب کے سامنے بھی رہیں اور کام بھی ہوتا رہے وہ تدبیر ریتھی کہ بیسب کے سامنے نفلیس پڑھتے رہتے تھے اگر کوئی آ گیا تو سلام پھیر کے اس سے مختمر اُفتگو کر کے پھر اللہ اکبر کہد کر نماز شروع کردی آنے والا یا تو جگٹ ہو کر چاہ گیا ورند سلام پھیرنے پر کپھر دو چار ہا تمن کر کیس بھرنیت باندھ کی اس طرح سے وہ آپ ہی جلا جاتا تھا۔ اس مقام پر تاقص یہ کہدسکتا ہے

کہ بیہ ریاء ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھنے سے ریاء نہیں ہوتی دکھلانے سے ہوتی ہے اگر دکھلانے کی نیت نہ ہوتو ریاء نہیں ہے۔

أيك خانسامال كاظريفانه جواب

فرمایا کدایک انگریز نے کسی خانسامال کو غصہ میں کہا تم ہمارے یہاں سے نگل جاؤ اس نے کہا کہال جاؤل کہا جہتم میں چلے جاؤ۔ کئی دن کے بعد دو خانسامال پھر آپہنچا۔ انگریز نے کہا تم پھر آگئے۔ اس نے کہا جضور میں جہتم پر گیا تھا وہاں صاحب لوگوں کا پہرہ تھا وہ کہتے ہیں یہ کالا آ دمی کے لئے نہیں ہے تم کسی صاحب کا پاس دکھلاؤ تب جاؤں گا میں مجبور ہوگیا۔ حضور باس دے دیں اس نے بنس کر قصور معاف کر دیا۔ میں مجبور ہوگیا۔ حضور باس دے دیں اس نے بنس کر قصور معاف کر دیا۔ یعلی میں تروید

فرمایا کہ بوعلی سینا ایک بررگ کے پاس طنے گئے اور اظہار علم کی بری علمی تقریری ہائیس اور یہ مجھے کہ یہ بررگ میرے براے معتقد ہو گئے ہوں گے بوں کہتے تھے نے لوگوں نے کہنا کہ یوں کہتے تھے لوگوں نے کہنا کہ یوں کہتے تھے کہ بوعلی اخلاق ندارد۔ ان کو میری کر بڑا عصر آیا اور اخلاق میں ایک سخیم کتاب لکھ کر ان کے پاس بھیجی ان بزرگ نے کتاب و کھے کر فرمایا کہ من نگفتہ بودم کہ اخلاق نداند بلکہ گفتہ بودم کہ اخلاق نداند بلکہ گفتہ بودم کہ اخلاق ندارد۔ ایک فقرہ میں ساری کتاب کا رو کر دیا۔ بوعلی بڑے شرمندہ ہوئے کہ بھی میں تو ایک لفظ کے بچھنے کی بھی قابلیت نہ لگلی۔

مواوی محدحسین فقیر د ہلوی کاایک واقعہ

فرمایا که دہلی والے مرج بہت کھاتے ہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب فقیر جب
ترکستان پہنچے تو ایک رئیس کے باغ میں قیام کیا۔ وہاں ایک مرج کا درخت لگا ہوا تھا۔
بہت خوش ہوئے اس کوتوڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ مالک آیا تو غلام نے تبجب سے کہا یا شخ هذا یاکل الفار لیمنی انہوں نے آگ کھائی۔

لا کے بری بلا ہے اایک لا کچی کی حکایت

فرمایا کہ طبع بری بلا ہے۔ میرے ایک دوست مار ہرہ کے رہنے والے کہتے تھے۔

کہ ایک سرائے میں ہم چند آ وی کھانا کھا رہے تھے کہ سائے ہے ایک کتا آیا ایک شخص نے بہت ادب سے سلام کیا لوگوں نے ملاست کی تو اس نے کہا کہ جن بھی بھی کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں سومکن ہے کہ یہ جن ہواور جنوں میں بھی جنوں کا بادشاہ ہو۔ اور ممکن ہے کہ یہ جن ہواور جنوں میں بھی جنوں کا بادشاہ ہو۔ اور ممکن ہے کہ بھے وہ سے داخی ہے کہ جنے بھی دیے وہے۔ دیکھتے اس نے طبع کے لئے کتنے بعید اختالات اور امکانات لگانے۔

### بلوغت كاايك حبرت ناك واقعه

ایک اخبار میں دیکھا ہے نہ معلوم سیخ ہے یا غلط ہے کدایک جار برس کا بچہ ہے۔
اے شہوت کا اس قدر جبان ہے اور اس پر ڈاکٹر وال کا بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر شادی
نہ کی گئی تو امراض کے بیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔
مولوی غوث علی صاحب یانی بین کا ایک واقعہ

فرمایا کہ غوت علی صاحب بانی پی بڑے حاضر جواب سے آیک مرتبہ کسی مسخرہ فرمایا کہ غوت علی صاحب بانی پی بڑے حاضر جواب سے آیک مرتبہ کسی مسخرہ نے مولوی صاحب کو شرمندہ کرنے کے لئے آیک رنڈی کو آیک مرغا دے کر بھیجا کہ مولانا کے خدمت میں آگر ہے ذریح کے لئے کہنا وہ تیری بات ہے جنینپ جائیں گے وہ مولانا کی خدمت میں آگر عرض کرنے گئی کہ حضرت یہ مرغا حلال کر دیجئے۔ مولانا نے فرمایا کہ بی کسی اور ہے فرمایا کہ بی کسی اور ہے فرمائن کرواور میں نے تو آج تک نہ طال کیا نہ حرام کیا (کیونکہ بولوی صاحب نے نکاح میں نہ کیا تھا)

### مرید کے امتحان لینے کا ایک قصہ

فرمایا کہ ایک شخص ایک شخص ایک شخص کے پاس مرید ہونے گیا۔ اس نے ہر چند ٹالا مگریہ بدٹلا۔ پھر شخ نے استحان کے لئے اس سے خلوت میں فرمایا کہ بھائی میں ایک بلا میں مبتلا ہوں اور اس کو کسی دوہرے پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ اگر ان مریدوں پر ظاہر کر دوں تو بدظن ہو جا کیں گئے اور تم چونکہ ابھی مرید نہیں ہوئے ضرف دوست ہی ہوتم سے کہتا ہوں وہ بلا یہ ہے کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا ہوں اور مدت سے اس فکر میں تھا آج بہت سا روپید خرج کر کے اسے راضی کیا ہے اس سے بھی قرار بایا ہے کہ جس وقت کوئی آدمی الیک

آ واز دے تو تم فوراً چلی آنا لہٰذاتم اس آواز کے ذریعہ سے اس عورت کو بلا لاؤ اس نے فوراً وعدد كرليا كه بهت احيها اليها بي بو كا وقت يراس آ واز كے ذريعه اس كو بلا لائے۔ يتنخ نے رات مجر مجرو میں رکھا۔ سمج جس وقت اٹھے سمجھے کہ بھاگ گیا ہو گا مگر اے ویکھا کہ یانی گرم کررہا ہے۔ یوچھا کیا کر رہے ہو بولا کے عسل کیلئے یانی گرم کر رہا ہوں۔ یوچھا تم بھا گے نہیں۔ اس نے کہا میں تو مرید ہونے آیا ہوں۔ فرمایا اب بھی جبکہ جھے ایس حالت میں آئکھ سے و کچھ لیا۔ اس نے کہا جعزت میں نے اس فعل کی ہر چند تاویل کی گرسمجھ میں نہ آئی مجبور ہو کریہ سمجھا کہ آخر امتی بشر ہیں۔ کوئی فرشتہ یا نبی تو ہیں نہیں۔ غالبت یہ ہے کے شخ نے گناو کیا ہے اور گناہ ہے زیادہ سے زیادہ مقبولیت عنداللّٰہ جاتی رہتی ہے مگر میں تو می سمجھ کر آیا ہوں لیعنی یہ کہ آپ کو طریق احیما آتا ہے سو گیناہ سے فن تو زائل نہیں ہو جاتا۔ طبیب اگر خود بد بربیزی کرے تب بھی دوسرول کا تو غلاج کر سکتا ہے رہا گناہ سو میں نے سیسمجھا کہ شیخ نے اگر تو یہ کر لی تو وہ الیمی تو یہ ہو گی کہ کوئی تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیلئے نے بیان کراہے سینہ ہے لگایا اور فورا مرید کر لیا اور فرمایا کہ وہ میری بیوی بھی اور میں اس سے کہدآیا تھا صرف تیری آزمائش کو ایسا کیا تھا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ پہلے لوگ عقیدہ کے اپنے کیے ہوتے تھے آ تکھ سے دیکھ کڑبھی بدیگمان نہ ہوتے تھے مگر مقتداء کواپیا امتحان جائز نہیں یہ بزرگ مقتداء نہ ہوں گے۔

بسیارخوری ہی فساؤ کاسب ہے

فرمایا مولوی سالار بخش صاحب ابنہوی جو دماغی جالت سے معذور سے وعظ بیل فرمایا کرتے کے جنتی بدعت وغیرہ آج کل ہوری ہے بیسب فرانی مرچوں کی ہے ایک شخص نے کہا کیا مہمل بات ہے میں نے کہا کہتم سمجھے نہیں مرچوں سے کھاتا لذیذ ہو جاتا ہے اور لذیذ گھاتا گھانے سے قوت بیمیہ بردھتی ہے اور قوت بیمیہ بردھتے سے معاصی وغیرہ کا تقاضا ہوتا ہے اس طرح سے مرج سب ہوگئی مکرات کی۔ آگ بھولے بزرگ کی حکایت

د یوبند میں ایک بھولے بزرگ گاڑی میں سوار نتھے کہ گاڑی الٹ گئ اور اس

طرف آیک اور شخص سوار تھا یہ بزرگ اس کے اوپر بیٹھ گئے وہ علی مجاتا ہے کہ اتروں یہ کہتے ہیں کہ جونتہ لاؤ نظے یاؤں کیسے اتروں اس شخص نے گاڑی بان سے کہا الرے بھائی ان کو جونتہ و نے دیے گاڑی بان سے کہا الرے بھائی ان کو جونتہ و نے دیے گاڑی بان کی برکت سے اس کے جونتہ و یا تب اترے بھر ان کی برکت سے اس کے چوٹ نہ گئی۔

شکارخان کے اخلاص کی حکایت

فزمایا کہ عافظ تھر یار عرف نواب شکار خان رئیس تھانہ بھون عالمگیر کے امراء میں سے بتھے قصبہ میں ان کی بہت ممارات ہیں مگر کسی ممارت پر کتبہ لگا ہوا نہیں ہے ایک شخص نے ان کو خواب میں ویکھا تو پوچھا کہ آپ کی ممارت پر کتبے نہیں ہیں انہوں نے جواب ریا کہ بیا اخلاص کے خلاف تھا۔ شکار خان ان کا لقب بول ہوا ہے کہ ایک وفعہ قازیں اڑی جا رہی تھیں کہ عالمگیر نے ایک قاز کی تعیمن سے فرمایا کہ اس قاز کو شکار کرو انہوں نے تیر مارا تو ای قاز کے لگا۔ عالمگیر نے ان کو شکار خان کا لقب دے ویا۔

چوہے اور اونٹ کی ایک حکایت

فرمایا کہ چوہ اور اون کی ووتی تھی آیک مرتبہ دونوں سفر کر رہے تھے کہ راستہ میں دریا آیا تو اونٹ اترا ہوا چلا گیا اور چوہ سے کہا آجا بھائی آجا اس نے کہا کہ کتنا پانی ہے اونٹ نے کہا کہ دنیا ہوا جلا گیا اور چوہ سے کہا آجا بھائی آجا اس نے کہا کہ حضور آپ پانی ہے اونٹ نے کہا کہ حضور آپ پانی ہے اونٹ نے کہا کہ حضور آپ بی کے تو گھٹوں تک ہے میری تو نسلیس کی نسلیس ڈوب جا کیں گی تب بھی پتہ نہ چلے گا۔ ایک احمق شخص کی حکایت

فرمایا کہ ایک مخص ایک احتقوں کی بستی کا رہنے والا تھا اس کی اتفاق سے گھوڑی گم ہوگئی تو آپ نے چھتوں پر بھی تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک مخص کی احتمانہ انداز گفتگو کا واقعہ

فرمایا کہ ایک شخص ایک اور احقوں کی بستی کے بہنے والے مسجد کے اندر فجر کی سنتین پڑھ رہے تھے جماعت کھڑی ہوگئی جب سنتیں پڑھ چکے تو فرضوں کی بھی وہیں اندر نیت باتدھ لی۔ بیاری کی کیفیت کے اشارہ کی تشریح کا قصہ

فرمایا کہ ایک شخص نے جو ای بہتی کے رہنے والے تھے خاص پر نالے کے پنچے کھڑی کھوٹی یانی ڈال کر دیکھا تو اس سے کھڑی میں پانی آیا پھر اس پر نالے کو موڑا اور امتحان کیا تو پھر پانی آیا کہنے لگے کہ یہ پانی زیادہ ہے بارش کا پانی تھوڑا تھوڑا آئے گا وہ سے نکل جائے گا۔

بیوتو فول کی بستی کا ایک قصه اایک بیوتوف کی حکایت

فرمایا کہ ایک مخص جو ای بستی کے رہنے والے اور ذی علم ہے ایک جگہ ملازم ہے بال بچ بھی ہمراہ ہے ان کی ایک بہت چھوٹی لڑکی کو ایک غریب ملازم لڑکا رکھتا تھا وہ اس کو لے کر کہیں چلا گیا اور دیر تک نہ لوٹا انفاق ہے اس لڑکے کا باب آگیا تو اس سے فرماتے ہیں کہ جناب تمہارا لڑکا بڑا بدمعاش ہے نمیری لڑکی کو لے کر بھاگ گیا ناواقف حاضرین کو تجب ہوا انفاق ہے وہ آگیا تو معلوم ہوا دونوں بچ ہیں۔
ایک احمق کی حکایت

#### أيك احمق كي حكايت

فرمایا کہ ایک مسافر ای جستی میں گزرا ایک شخص راستہ میں استنجا سکھاتے ہوئے کے ان سے مسافر نے بوجھا کہ بیرکنی بستی ہے انہوں نے نام بٹلا دیا۔ مسافر نے گہا کہ بید وہی بستی ہے دونوں انہوں نے کمر بند جھوڑا اور استنج سے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا کر اونچا کر کے کہا کہ میاں وہ زمانہ ہی گیا اور پاجامہ بنج گرگیا اس مسافر نے کہا کہ میاں موجود ہے ملاحظہ فرما کیجئے۔ حضرت کی مشنوی زیرو بم پرایک درویش کی دعا

فرمایا الدآبادین آیک ولایتی درویش محمدی شاہ نام تھے۔ بوشاہ نیاز احمد بریلوی کے مرید اور فلیف تھے تکارح نہیں کیا تھا مجرد تھے۔ بوڑھے تھے مگر سب قبی بہت البحے۔ جب ذکر کرتے تو سارے الدآبادین آبادی ایک دفعہ والدصاحب الدآبادی تھے میں کانپود میں تھا والدصاحب علیل ہو گئے میں طالت کی خبر پاکر ان کی خدمت میں الد آبادی ایک تھے۔ والدصاحب نے ان سے آبادی تھا تھا۔ والدصاحب نے ان سے فرمایا کہ اس (یعنی مرشدی مولانا مظلم) نے آبکہ مشوی تھی ہے اس زمانہ میں شن نے فرمایا کہ اس زمانہ میں میں نے آبادی ایک مرشدی مولانا مظلم) نے آبکہ مشوی تھی ہو اس زمانہ میں شن نے ان سے مشوی زریو ہم جو اول تھنیف ہے وہ تھی تھی انہوں نے فرمایا ساؤ میں نے کھے سائی تو انہوں نے بھی سے برکہا کہ مولوی ایک آبت کا ترجمہ کرو اور بیآبت پڑھی لکل امۃ جعلنا منسکا ھم ناسکوہ فلا بناز عنک فی الامروادی الی دبل النہ میں بچھ گیا کہ بیصلح کل کے ندہب کو فلا بناز عنک فی اللہ باطل کوتو حق نہیں میں نے کہا کہ جو تھاڑے مگر اہل حق کو یہ حق نے بیش کر اہل حق کو یہ حق نے بیش کر اہل حق کو یہ حق نے بیش کر وہ خاموش ہو گئے۔



## یادشیخ ضابط ملفوظات کے اشعار

#### یاد شیخ

أزواصل ثانثروي ضابطه ملفوطات رساله بذا

جیان میں جھا گئیں کیوں ظلمتیں ہر سو ہے وریانی ابھی دئیا ہے یا رہ کون آپی ذات نورانی ہوا دنیا ہے رخصت آج کیما ﷺ لاٹانی بحكيم الامت تفانه بجون محبوب يزداني کلیجہ منہ کو آجاتا ہے دل ہاتھوں اجھلتا ہے تصور میں جب آجاتی ہے ان کی شکل نورانی كدهر حاكيل كبان وهوندي كيه ديكهيل كيه لاكيل نظر میں کوئی جیا ہی نہیں اب ﷺ روحانی کہاں بھٹکے ہوئے جائیں کدھر روتے ہوئے جائیں گلے کس کے لگیں کس کو سنائیں درد یہانی تشفی کون آڑے وقت میں دے گا مریضوں کو كريے گا كون تدبير و علاج رنج روحاني بہت کچھ طال ابتر ہو چکا ہے ججرت میں حضرت غلامول كى نظر مين ﷺ ہيں سب عيش شاہائی بتاؤ الو چلے کس پر اکیلا چھوڑ کر ہم کو كرے كا كون ہم اہل ہوس كى اب تكہانى دل برغم کو پیر لائے ہیں ہم تھانہ مجلون حضرت کھڑے ہیں یاک مرقد پر دکھا دو شکل نورانی ول مصطر مسى صورت بهلتا بى نهيس اپنا بتأكيل كما تمهيل اے دوستو وجہ يريشاني

بهت جیتاب و مقتطر بقا بهت حیران و مشتشدر خها ك يُحْ المِند ك الله يتعر في كم كل يريثاني چو ختم الانبياء رفتند ديگر كيست كو ماند مگر ذات مقدس قادر و قیوم سجانی بتاؤل کیا کہ کیا تم تھے تنہیں تم تھے زمانے میں هقیقت میں شہیں تھے وارث محبوب یزوانی خدا جانے نظر میں گیا کشش بھی جذبہ تھا کیسا اوهمر أيكهول كا مانا اور اوهر حالت بدل جاني عجب برکت نظر میں بھی کہ ملتے ہی مریضوں سے مرض كانور بو جاتا روا ييني ند. يجه كماً في نظر پڑتے ہی فورا وہ مرض پہچان کیتے ہے ادهر تشخيص يكتا تقى ارهر تجويز لاكاني رذاکل کو فضاً کل وہ بتا دیتے تھے حکمت سے عجب الناكى فراست تحمى عجب ان كي محمى فن واني وه ﷺ ایے جو ونیا میں نظیر اپنی نہ رکھتے تھے شفیق ایسے ہزاروں اور لاکھوں میں تھے لاٹانی جبال میں جن مریضوں کا مداوا غیر ممکن خفا شفا پاتے تھے وہ تھانہ بھون جاکر بآسانی مرض کیمیا ہی کہنہ شخ بھی مالوں ہوں جس ہے مُّر اک چِکلے میں ان کے روحانی شفا یانی نظر والول نے دیکھا تھا انہیں چیٹم تعبق سے گر واللہ کچھ ہم نے نہ ان کی قدر پہچانی جنہیں خطرنج و لغویات سے فرصت نہ ہوتی بھی

انہیں کا مشغلہ ہے صبح و شام اب سجہ جنانی غریب و مالدار و طائم و محکوم سب کے سب فیوش خانقای ہے ہے ہیں شیخ روحالی عدیل ان کا نہیں پیدا انہیں تشبیہ ممس سے دون نظير ان کي نہيں ملتي جہان ميں وہ تھے لاٹانی رکھوں سر پر ملوں آ کھوں سے اگر قسمت سے مل جائے کہ ان کی تفش یا واصل ہے یہ از تاج سلطانی تصانف ان ک خادم ان کے امریکہ میں کندن میں لو پہنچا ہند سے باہر بھی ان کا فیض روحانی بتاؤ تو تہیں دنیا میں دیکھا ہو اگر تم نے دکھاؤ تو جہال میں مجھ کو ایبا شخ روحانی ہنتی میں ہاتوں ہاتوں میں ہوئے اکثر مریض اجھے اشاروں ہی اشاروں میں گئے امراض روحانی انجمی کک مبتلائے جہل و نادانی تھے ہم لیکن حقیقت جو تصوف کی تھی وہ ان سے ای پیچانی نجق سیدی و مرشدی اشرف علی مولی سیمیں، طے ہوں مدار جہائے عرفانی و ایمانی بجق شیر مرد تھانوی یارب برم فرما انہوں کے صدقہ مجھ سے دور ہوں امراض روحانی اسير حرص ہوں اور مبتلائے کيد نفسانی مدد اے جوش ایمانی کرم اے فقل رہائی جیا تو کیا جیا مردوں سے برتر ہے مرا جینا نہیں وہ زندگی کہنے کے لائق جو ہے عصیانی

ضعیف و ناتوال بول اور بهت کوتاه همت بول اللی طے کرا دے سب مدار جہائے عرفانی جو تيرا نَضل ہو جائے تو بيڑا پار ہو جائے سے کاری بدل جائے مری یانور ایمانی اللی جب دم آخر ہو اور دنیا ہے رصلت ہو ترا شوق لقا ہو موجزن ہو نور عرفائی زبال پر ذکر جاری ہو جدھر دیکھوں تو ہی تو ہو تری الفت پس دم نکلے مرا بانور ایمانی ربیں باقی زمانہ میں تصانیف ان کی محشر تک جہال یاتا رہے ان ہے ہمیشہ قیل روحانی فيوض خانقاه اشرفيد روز افزول بهول شفا یاتے رہیں سب مجلائے درد تمنا ہے رہوں تھانہ مجھون جب تک رہوں زندہ رہول جنت میں بھی ہمراہ کے جب باغ رضوانی اگر بل جائے واصل باس مرقد کے جگہ تھے کو بقيه از تاج كيخروب از ملك سليماني

دیگر

زمانے میں پلچل پڑی کس بلا کی سے رحلت ہے کس آج پیر ھدیٰ کی کہاں ہے جو شفقت تھی ہے انتہا کی محبت سے سنتے سے ہر مبتلاء کی کہاں ہیں جے اک نظر بھر کے دیکھا وہیں سارے مرضوں نے حق نے شفا کی وہیں سارے مرضوں نے حق نے شفا کی

سرعبید گنہ رونمائی ہے ۔ کھڑی رو رہی ہے جو خلقت خدا ک ریا اہر رحمت نے مجھی آگے چھیننا جنازہ یہ <sup>م</sup>س شخ با ابقا کی<sup>'</sup> سُنی آساں پر جو روخ معطر ملائک نے میمی نم میں آہ و بکا ک زمانے میں ہیں شیخ و بادی ہزارول نظر ہو ہے تم پر بال ہتااہ کی سنا اور نہ لایکھا زمانے میں تم سا قتم ہے خدا کی قشم ہے خدا کی گیا در سے محزوم اب تک نہ کوئی دوا آپ نے کی ہر ایک ستاہ اک نبين كوني مونس نه غم خوار غم سا کہوں سمن سے حالت ول مبتلا کی كُونَى البين صورت بناؤ تو حضرت سنهيل جائے حالت ول جتال کی کھڑا ہوں میں مرفقہ بے چین پھر ہوں وی میری طالت ہے آہ و بکا کی ففا ہو کے پھر اپنے پھر اپنے سید ţÓ جهٔ میں بھی تیری جھلک تنمی وفا کی زمانہ میں سمجھا نہ واصل سمنی نے حقیقت کو اس عاشق با وفا کی

#### دیگر

س کی رحلت نے جہاں میں حشر بریا کر دیا ول میں ہر پیر و جوال کے درد پیدا گردیا درہ فرقت نے کہوں کیا حال میرا کر دیا ول کے کھڑے کر دیئے جھلنی کلیجہ کر دیا تمس کی میت ہر گرے ریاتے ہیں سب پیروجوال س کی رطت نے جہاں محو تماشا کر دیا چهها تا روز و شب نقا گلشن غرفال میں جو ایسے طوظی کو اجل خاموشی کیسا کر ویا جو معارف اور حقائق میں تھا خود اپنی مثال ا ہے ہادی کو اجل خاموش کیسا کر دیا جو معارف اور حقائق میں تھا خود اینی مثال موت نے اس کی زبال کو بند کیما کر دیا اوڑھ کر جاور کفن کی اب وہی خاموش ہے سینکروں مردہ داوں کو جس نے زندہ کردیا آخری ویدار میت ہے کس کے افردہام س کی صورت نے جہاں محو نظارا کر دیا ائے تماشا گاہ عالم سیر کو جا چلے کیوں ابھی ہے ہم غلاموں کو اکیلا کر دیا بائے کیا کیا آردو تھیں اور گیا کیا جسرتیں اے اجل تو نے مرا خون تمنا کردیا تو کہاں اے نیخ زیب مند تھانہ بھون حشر ہے ہیں عالم میں أندھرا كرديا

تم تو جنت میں ہو جینگ راحت و آرام ہے ہم غلاموں کے لئے میدان ہو کا کر دیا جس کو دیکھا آگھ بھر کر ہو گیا بہل وہیں جس کو جاہا دل سے اس کو حق کا شیدہ کردیا ہم سے حمراہوں کو سیدی راہ پر کس نے کیا چیتم نابیتا کو حضرت کس نے بینا کردیا روح کس نے پھوتک دی مردہ دلوں میں اے حبیب جو تھے خود مردہ آئیں کس نے مسیحا کردیا سر سے بیاتک مبتلا امراض روحانی نتھے جو ان کو زندہ ہی نہیں بلکہ سنیجا کردیا آج دن ان کے مواعظ اور ملفوظات نے جن میں گویائی نہ تھی ان کو بھی گویا کردیا چین اب آتا کی صورت کئی پیلو نہیں میرے حضرت ول میں کیبا درد پیدا کر دیا جامعیت ختم ہے حضرت پہ واصل ہے، شبہ سب کمالوں کو انہیں میں حق نے بیجا کر دیا ہم بھی واصل کام کے تھے جب تھے وہ ساہ قان درد فرفت نے ہمیں اب تو کما کر دیا

